

استاذالقراء والهجودين قارى محرضياءالدين صديقى صاحبً

تصعيح وتبويب

قارى نَجْمُ الصِّبيح النَّهَانوي

قِتَدَالِثِيُّ الهور ۲۳٥ يا-ض

### بسرانه الرجالج

### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت داكام پردستياب تمام اليكثر انك كتب .....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- 🛑 مجلس التحقيق الاسلامي ك علائ كرام كى با قاعده تصديق واجازت ك بعدآب لور (Upload)

ڪ جاتي ہيں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### 🖈 تنبیه 🖈

- 🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی یا ادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعمال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل كتب متعلقه ناشرین سے خرید كر تبلیغ دین كی كاوشوں میں بھر پور شركت افتتيار كریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتیم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

# ضياء القرآءت

استباذالقراء والهجودين قارى محمر ضياء الدين صديقي صاحبي

سراج القرآءت

حضرت قارى عبدالله التهانوي مرادآبا دي صاحبيك

www.KitaboŞunnat.com

تحفة المبتدى

استاذالقراء حضرت مولانا قاري ابن ضياء محب الدين احمرصاحب بهيئة

28- الفضل مَاركيث17- أمهدوبَازاريكاهوب

Ph.: 042 - 7122423 Mob:0300-4785910 235 UP-1000°



انتتاه

قرآءت اکیڈی (رجشر ڈ) کی جملہ مطبوعات کے حقوق طباعت کا پی رائٹ ایک کے تحت محفوظ ہیں کوئی صاحب یا ادارہ قرآءت اکیڈی (رجشر ڈ) کی بغیراجازت نقل یا اشاعت کرنے کا مجاز نہیں ہے بصورت دیگر قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔

ليكل ايروائزر: شفق احمد حاوله ايم السايل الى بى ايرودكيث لا مور ما كى كورث

نام كتاب ----- ضياء القرآء ت

تاليف ----- قارى ضياء الدين احمرصاحب الله ور ال

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رَبِّ يَسِّرُ وَلَا تُعَسِّرُ وَتَيِّمُ بِالْحَيْرِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَحْمَدُهُ وَاُصَلِّىٰ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

بعد حمد وصلوٰ ق کے احقر ضیاء الدین احمد کان الله له والوالدیه ساکن احمد آباد عرف نا راضلع الله آباد کہتا ہے کہ مجھ ہے اکثر احباب اور بزرگوں نے قواعد ضروریہ تجوید اردوزبان میں لکھنے کوفر مایا آباز خرارا کین مدرستہ تجوید القرآن سہار نبور کے فرمانے سے مختصر رسالہ لکھا مگر وہ ناتمام چھپا اور اصل نسخ بھی کم ہوگیا بھراس کے بوراکر نے کو اکثر قدر دانوں نے بالحضوص مجی مولوی حافظ وصی اصل نسخ بھی کم ہوگیا بھراس کے بوراکر نے کو اکثر قدر دانوں نے بالحضوص مجی مولوی حافظ وصی الرحمٰن صاحب سلم، رب نے فرمایا: ان کے فرمانے کے موافق اس کی تھیج کر کے بوراکرتا ہوں اور اس کا نام صب اعد المقدر آء ت رکھتا ہوں۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور اور شاتھین صحت کلام پاک کواس نے نع بہنچائے۔ آمین تم آمین

( قاری) صیاءالدین احد صدیقی عفی عنه

### استعاذه اوربسمله كابيان

آیت: فَافِرا قَرَاْتَ الْقُرُانَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ (مِعنى جب پرهوكلام الله كاتو پناه مانكو ساته الله سے ) كے موافق جب قرآن شريف برها جائة تو پڑھنے والے كو پہلے بناه مانكن شيطان رجيم سے ضروري ہے۔

استعاده كالفاظ پنديده اَعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم بِن السِّمازياد قَ مثل اَعُوْدُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اوركَى شُل اَعُودُ وُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اوردوسر كِفَظُول سِ بَحَى جَائِز بِهِا بَوه الفَاظ مروية يعنى مديث كَالفاظ مول جي اكله مَّ إنِّي اَعُودُ بِكَ مِنْ إِبْلِيْسَ وَجُنُودِهٖ ياغِرمرويهِ اللهُمَّ اللهُمَّ اعْصِمْنِي مِنْ إِبْلِيْسَ وَجُنُودِهِ لَيَن مرويه ولِي اللهِ

اور سوائے سورہ توب کے ہر سورہ کے شروع میں بھم اللہ کھی ہے۔ اس وجہ سے سوائے سورہ کو بہت سوائے سورہ کو بہت کے ہر سورہ کے شروع میں بیسسیم السلّب السرّ خصطٰنِ السّر حِیْمِ ضرور پڑھنا جا اللہ بار سورہ کے شروع قرآءت میں بھم اللہ بڑھنا برکت سے واسطے اور نہ پڑھنا دونوں جائز میں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔

# ﴿ ابتداء کی اقسام ﴾

تلاوت شروع کرنے کی تین صورتیں ہیں اور ہرایک کا حکم جدا گانہ ہے۔ ریا

بہلی صورت ابتداء تر آءت ابتداء سورت سے۔

ووسری صورت ابتداء قرآءت در میان سورت ہے۔

تیسری درمیان قرآءت ابتداء سورت ہے۔

چوتھی صورت بعنی وسط قر آءت وسط سورت میں استعاذہ اور بسم اللہ وونوں کا نہ ہونا ظاہر ہے اس وجہ سے اس کو کتاب میں نہیں ذکر کیا گیا۔ پس پہلی صورت میں بعنی جب شروع قراءت شروع صورت سے ہوتواَتُ و دُ بِاللّٰهِ اور بِسُم اللّٰهِ وَوَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰمِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰمِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّلْمُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللللّٰ الللللّٰمِ اللل

(۲) فصل ہرایک کا بعنی اعوذ اور بسم الله اور سورہ کا اس کا نام فصل کل ہے اور اس کو'' قف وقف'' بھی کہتے ہیں۔

(٣) فصل اعوذ وصل بسم الله اس كانا مفصل اول وصل ثاني ہے اس كو ' قف وصل ' بھى كہتے

بيں-

(٣) وصل اعوذ فصل بسم الله اس كا نام وصل اول فصل ثانى ہے اس كو دصل وقف ، بھى كہتے

ي -

اور دوسری صورت یعنی جب شروع سورت در میان قرآءت سے ہوپس کسی سورت کوختم کر کے دوسری سورت یا وہی سورت شروع کی جائے تو اس صورت میں بروایت حفص من جن کی روایت ہندوستان (اور پاکستان بلکہ اکثر دنیا) میں مروج ہے بسم اللہ ضرور بڑھنا چاہیے چاہے وونوں سورتوں کے درمیان فصل کیا جائے یا وصل۔

اور بسم الله پڑھنے کی صرف تین صورتیں ہیں (۱) وصل کل (۲) فصل کل (۳) فصل اول وصل ٹانی چوتھی صورت وصل اول فصل ٹانی اس بیں جائز نہیں کیونکہ بسم اللہ کوشروع سورت سے تعلق ہے اور اس صوت بیں بسم اللہ کوجس سے ملا کر پڑھا جائے گا اس سے بسم اللہ کا تعلق معلوم ہوگا اور جب کسی سورت کوختم کر کے سورہ تو بہ شروع کی جائے تو وصل وقف سکتہ نتیوں وجہ جائز

بيں۔

تیسری صورت یعنی جب شروع قرآء ت درمیان سورت سے ہوتو اعوذ بالله ضرور پڑھنا

جا ہے جا ہے بہم اللہ بڑھے یانہ پڑھے بس اگر بہم اللہ بھی پڑھی جائے تو صرف دو وجہ جائز ہیں۔ (۱) فصل کل (۲) وصل اول فصل ٹانی اور اگر بہم اللہ نہ پڑھی جائے تو اعوذ باللہ کوشر وع قرآءت نے فصل کر کے پڑھنا جا ہے اس میں وصل بھی جائز ہے بشرطیکہ شروع میں اللہ پاک کا کوئی نام نہ ہو۔ اعوذ باللہ اور بہم اللہ ہرا کیک آہتہ اور بلند آواز سے پڑھے جانے میں تابع قرآءت سے

# ﴿وجوب تجويد كابيان ﴾

بموجب آیت و کرتیل المفیران تورتیلاً۔ (اور ضرورتر تیل سے ساتھ پڑھو کلام اللہ کو) جب کلام اللہ پڑھا جائے تو پڑھنے والے کو ترتیل سے ساتھ کلام اللہ پڑھنا واجب اور موجب تو اب ہے اور ترتیل کے خلاف پڑھنے میں عذاب اور نمازنہ ہونے کا خوف۔

پھراللہ پاک نے جب ترین کا حکم ظاہر فرمادیا اور علاء وقراء ترین کا حکم بتلانے والے اور ترین کا حکم بتلانے والے اور ترین کے ساتھ کلام اللہ پڑھانے والے ہرزمانہ میں موجود ہیں تو نہ تو دنیا میں بی عذر ہوسکتا ہے کہ ہم کو ترین کا ضروری ہونا معلوم نہیں اور معلوم بھی ہوتو کوئی سکھانے والانہیں اور نہ قیامت میں اللہ پاک کے سامنے کوئی عذر چلے گا جیسا کہ دنیا میں کوئی شخص تعزیرات ہند کے خلاف کر سے اپنے حاکم کے سامنے یہ عذر نہیں کرسکتا کہ ہم کو معلوم نہ تھا کہ تعزیرات ہند کے خلاف کرنے میں کوئی جرم اور سزا ہے اور اگر کوئی بیعذر کرے تو قبول نہیں بلکہ بے دقوف بن کر سزا ضرور پائے۔

پس چونکه کم ہے کم نماز میں کلام اللہ پڑھنا ضروری اور کلام اللہ ترتیل کے ساتھ پڑھنا ضروری اور ترتیل بلائیکھے دشوار کیونکہ کلام اللہ زبان عربی فصیح میں ہے اور ترتیل کا سکھنا آسان جیسا کہانشاءاللہ تعالیٰ ابھی معلوم ہوجائے گالہٰ ذاترتیل کا سکھنا ہرمسلمان پرضروری ہے۔

اور سیکھنے کا طریقہ بیہ ہے کہ جب استاد کامل پڑھ کر سنائے تو غور سے سنے پھرخود استاد کو سنائے تو اس کی کوشش کرے کہ جس طرح سنا ہے اسی طرح پڑھے اور حرفوں کو ادا کرے اور جو جو غلطیاں استاد بتلائے انہیں کے میچ کرنے کی زیادہ کوشش کر کے مشق کرے تا کہ پھر بھی غلطی نہ ہو اس طرح انشاء الله تعالی بہت جلد تر تیل آجائے گی کیونکہ حضرت علی نے تر تیل کے میں معنی بتلائے بیں کہ حرفوں کو تجوید یعنی صحیح مخرج اور صفت سے ادا کرنا اور معرفت وقوف لیمنی جگہ اور قاعدے وقف کے پیچا ننا تا کہ جب وقف کی ضرورت ہوتو وقف بے موقع اور بے قاعدہ خلاف طریقہ عمر فی نہ ہوجائے اور اکثر آدی اکثر حرفوں کو صحیح ادا کرتے ہیں۔ صرف بعض بعض حرف میں غلطی ہوتی

اورکل حروف کلام اللہ کے انتیس ہیں جیسا کہ نخرج کے بیان میں معلوم ہوگا تو اگر چار پانچ یا دی گیارہ حرف کی غلطی ہے تو تھوڑی در میں اس کو کی استاد کامل سے صبح کر کے دو چار روزمشق کر کے بین تا کہ پھر غلطی نہ ہو کیا مشکل ہے اگر بالفرض کسی سے سب انتیس حرف صبح ادا نہ ہوتے ہوں ہے بھی دود و چار چار جار دوزانہ صبح کر کے ہفتہ دو ہفتہ میں کل حرف صبح کر کے چند روزامشق کر لینا اور پورا کلام اللہ صبح کر لینا سی کھی مشکل نہیں کیونکہ تمام کلام اللہ میں یہی انتیس حرف ہیں کہیں کہیں کہیں کہیں کہیں ایک حرف دوسرے حرف سے مل کر بھی دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو جو حرف غلط ہوں جب صبح جو جو ایک دفعہ پورا کلام اللہ سادیا جائے ہیں۔

ر ہالبجہ عربی سویہ تجوید وقر آءت میں داخل نہیں البتہ عربی لبجہ سے کلام اللہ پڑھ نامسخسن اور بہت اچھا ہے اگر نہ ہو سکے توبیاس قدر ضروری بھی نہیں اگر چہ بلا استاد کا مل مجض کتاب سے ترتیل حاصل نہیں ہو سکتی مگر کتاب سے مدد ضرور ملتی ہے۔ اس وجہ سے ترتیل کے ضروری قاعدے لکھے جاتے ہیں۔

# ﴿ وقَف اوروصل كابيان ﴾

جب وقف کی ضرورت ہوتو حتی الا مکان آیات اورعلامات وقف کی رعایت کرنا بہت احپھا ہے بینی آیات پروتف واجب ہے اس کے بعدمیم پر پھرطاء پھرجیم پر پھرزاء پر پھرصاد پر۔ (بیجو مشہور ہے کہ میم پروتف نہ کرنے سے کا فرہوجا تا ہے بیغلط ہے۔ بلاا نکارنص صرح کے کا فرنہیں ہوتا ۔عبداللّٰد تھا نویؓ) و قف اولی کو بلاضرورت جھوڑ کرغیراولی پرتھبرنا مناسب نہیں مثلاً آیت کو چھوڑ کرغیرآیت پر و تف کرنا بہترنہیں ۔ ہاں اگرآیت دور ہوتو بھر جو وقف اولی ہواس پر وقف کرے۔

آیت اورعلامت وقف پروقف کرنے سے اعادہ بعنی ماقبل سے دواکیک کلمہ لوٹا نائبیں چاہیے اگر چہ آیت لا' یا وقف ضعیف ہوالبتہ اگر سانس پوری ہو جانے کی وجہ سے درمیان وقف علامت وصل وغیرہ پروقف کرلیا جائے تو اعادہ ضروری ہے۔

اور دقف کا قاعدہ یہ ہے کہ آخر کلمہ میں حرف متحرک کوساکن ۞ کیا جائے اور جوتاء ہاء کی صورت میں ہواس کو ہاسے بدلا جائے اوراگر آخر میں دوز بر ہوں تو الف ۞ سے بدلا جائے اور سانس کوتو ژدیا جائے۔

پس اگر دقف میں ان میں ہے کی بات کے خلاف ہوگا تو وقف خلاف قاعدہ ہوگا جبیہا کہ اکثر ان باتوں کالحاظ نہیں کرتے ۔

ای طرح وصل یعنی جب کسی لفظ کو دوسر سے لفظ سے ملا کر پڑھا جائے یا کسی لفظ سے شروع کیا جائے تا کہ لفظ غلط ندہوجائے جیسے سورہ یوسف میں میں جائے تا کہ لفظ غلط ندہوجائے جیسے سورہ یوسف میں میٹین یہ افتہ کُو ا اگر میبین کو افتہ کُو ا سے ملا کر پڑھا جائے تو نون کے دوزیر کونون مکسور پڑھا جائے اور افتہ کُو ا کے ہمزہ کونییں پڑھنا جا ہے بلکہ نون مکسور کوقاف سے ملا کر پڑھنا چا ہے اور اگر میبین پروقف کیا جائے اور افتہ کُو ا سے شروع کیا جائے تو افتہ کُو ا کے ہمزہ کو پیش دے کر پڑھنا چا ہے۔ اور افتہ کُو ا سے شروع کیا جائے تو افتہ کُو ا کے ہمزہ کو پیش دے کر پڑھنا چا ہے۔ اگر چہ ہمزہ پر پیش کھا ہوائیس ہے۔

اس کود قف مع الاسکان کہتے ہیں اور اگر آخر حرف موتوف مضموم یا کمسور ہوتو وقف بالوہ میعن وقف میں کہتے ہیں۔
 میں پچھ بیش یا زیرادا کرنا بھی جائز ہے اور اگر آخر موتوف مضموم ہوتو وقف بالا شام لیعن آ فوکلے ساکن کر کے ہونٹوں سے بیش کی طرف اشارہ کرنا بھی جائز ہے۔ مند

<sup>🛭</sup> سوائے تاء مدورہ کے جیسے نعمیة وغیرہ عبداللہ تھانو گ

# ﴿ سكته كابيان ﴾

حالت وصل میں چارجگه حفص کی روایت میں سکتہ واجب • ہے۔(۱) سورہ کہف میں لفظ عِلَ مَنْ سکتہ واجب • ہے۔(۱) سورہ کیف میں لفظ عِلَ مَنْ سکتہ پر (۳) سورہ قیامہ میں قیل مَنْ سکتہ پر (۳) سورہ مطففین میں سکلا بک سے پر۔

اور چارجگه سکته عائز ہے۔ (۱) اعراف میں دوجگه ظلمنا اُنْفُسنا اَنْفُسنا اَنْفُسسا اَعْدِ حَنْ هَا لَذَا اَسْتَدِر (۲) فقص میں اَعْدِ حَنْ هَا لَذَا اَسْتَدِید (۲) فقص میں اُعْدِ دُونُ الرِّعَاءُ سَتَدِید بران کے سواسورہ فاتحہ وغیرہ میں کہیں سکتہ ہیں۔
میت وی محنی بلاسانس کے توڑے ہوئے آواز بند کر کے تھوڑ اکھیم جانا۔

# ﴿ خارج كابيان ﴾

حرف کے اداکر نے میں جس جگہ آ واز طهر تی ہے اس کو تخرج کہتے ہیں۔ موافق کتب تجوید جس حرف کا جو تخرج کھا جاتا ہے۔ اگر وہ و میں سے ادا ہوتو حرف صحیح ہوگا ورنہ غلط صرف اسی غلط حرف کو صحیح اور بخرج اصلی ہے اداکر نے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔

- بطریق شاطبی واجب اور طیب کے طریق سے یہ سکتے جائز ہیں رسم قرآنی کے لحاظ ہے جن امور
   بیان کی حاجت تھی اس کتاب ہیں صرف وہی امور بطریق شاطبی ندکور ہیں۔
  - یے مروینیں بلکمٹن وقوف کے ہیں عبداللہ تھانوی۔
- یعنی ٹابت اور قرآن شریف میں سکتہ لکھا ہوا ہے اور سجاوندی وغیرہ میں مروی ہے لیکن شاطبیہ اور طیب وی ٹابت کی ٹابندی ضروری ہے طیبہ وغیرہ کے طریق کی پابندی ضروری ہے طیبہ وغیرہ کے طریق کے پابندی ضروری ہے ورنہ کذب فی الروایة لازم آئے گا۔اس کتاب میں یہ سکتے صرف اس وجہ ہے لکھے گئے ہیں کہ قرآن ورنہ کذب فی الروایة لازم آئے گا۔اس کتاب میں یہ سکتے صرف اس وجہ ہے لکھے گئے ہیں کہ قرآن
- شریف میں لکھے ہیں۔منہ نشریف میں کہا جائے اور دوز برکوالف سے بدل کر پڑھا جائے۔احقر ابن ضیا عنی عنہ ناروی

ادر مخرج کے پہچانے کاطریقہ سے کہ جس حرف کامخرج معلوم کرنامقصود ہواں کوساکن کر کے اس کے پہلے ہمزہ مفتوحہ لاکراداکیا جائے جیسے آٹ کی باء۔ پس جس جگسآ واز کھر جائے وہی اس کامخرج ہوگا۔

کل حرف انتیس اور مخرج سترہ ہیں کیونکہ بعض بعض مخرج سے کئی کئی حرف ادا ہوتے ہیں۔ حلق میں تین مخرج ہیں۔

(۱) شروع حلق سینه کی طرف مخرج ہمزہ ادر ہاء کا

(٢) ﷺ حلق مخرج عين اور حام بمله كا

(٣) آخر حلق مخرج غین ادر خاء کا 🔔

حلق کے چھ حرف ہیں اے مدلقا ہمرہ ہاء و عین و حاء و غین و خاء منہ میں دس مخرج ہیں

(۱/۴) جز زبان حلق کی طرف مع او پر کے تالو کے مخرج قاف کا

(٢/a) خرج قاف سے ذرایے • خرج کاف کا

(٣/٦) ﷺ زبان مع او پر کے تالو کے مخرج جیم شین معجمہ یاءغیر مدہ کا

(١/٧) كناره زبان مع داڑھ كے مخرج ضاد مجمد كا دونوں جانب سے بہت مشكل ہے۔ اس

ے کم داہنی جانب سے اس سے کم بائیں طرف سے

(۵/۸) کناره زبان اور ضاحک ناب رباعی اور ثنیه کے مسوڑھے مخرج لام کا ہے اکثر داہنی

جانب سے ادا ہوتا ہے۔

ثنایا ہیں چار اور رباعی ہیں دو دو کہ کہتے ہیں قراء اضراس سب کو نواجذ بھی ہیں ان کے بازو میں دو دو ہے تعداد دانتوں کی کل تیں اور دو ہیں انیاب چار اور باتی رہے ہیں

ضواحک ہیں چار اور طواحن ہیں بارہ

(۲/۹) سراز بان مع اوپر کے تالو کے مخرج نون کا

لیعنی ذرامنه کی طرف کچه بهث کر \_احقرابن ضیاء عفی ناردی \_

(۱۱۰) نون کے مخرج سے ذرااندرمخرج راء کا

(١١/ ٨)سراز بان مع جز ثناياعليامخرج تادال طاء كا

(٩/١٢) سرازبان مع سرا ثناياعليامخرج ثاءذال ظاء كا

(۱۰/۱۳) نوک زبان مع درمیان سرا ثنایاسفلی فعلیامخرج زاء سین صاد کا

مونث میں دومخرج ہیں:

(۱/۱۸) نیچ کے ہونٹ کی تری مع سرا ثنایاعلیامخرج فاء کا

. (۲/۱۵) دونوں ہونٹوں کی تری مل کرمخرج ہاء کا اور دونوں کی خشکی مل کرمخرج میم کا اور دونوں

ہونٹوں کے دونوں کنار بے ل کراور ﷺ کھلارہ کرمخرج واوغیر مدہ کا۔

(١٦) جوف يعنى حلق اورمنه اور مونث كے درميان كى خالى جگەنخرج حروف مده كا ہے۔

حروف مدہ تین ہیں الف اور جس واؤسا کن سے پہلے پیش اور جس یاءسا کن سے پہلے ذریر ہوالف ہمیشہ بلاجھکے ساکن ہوتا ہے اور اس کے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے بخلاف ہمزہ کے کیونکہ ہمزہ بھی متحرک ہوتا ہے بھی ساکن اور جب ساکن ہوتا ہے توضغط یعنی جھکے سے ادا ہوتا ہے جیسے روی اور ماکو گی۔ شان اور ماکو گی۔

اور یا ءاورواؤساکن سے پہلے اگر زبر ہوتو ان دونوں حرفوں کوحرف لین کہتے ہیں۔
• ۱۷) ستر هواں مخرج خیشو م یعنی بانسہ ہے بیمخرج غنہ کا ہے جا ہے غنہ صفت نون اور میم کی ہویا حرف غنہ کی مقدار آیک ہویا حرف غنہ کی مقدار آیک ہویا حرف غنہ کی مقدار آیک الف ہے اور صفت غنہ نون اور میم کے ساتھ ہی ادا ہوتی ہے۔ ان دونوں کے سواکسی حرف میں غنہ نہ کرنا جا ہے۔

# ﴿ صفات كابيان ﴾

صفت حرف کی وہ حالت ہے جس سے مخرج کے کئی حروف آپیں میں ایک دوسرے سے متاز اور جدامعلوم ہوتے ہیں اور جس سے حرف صح سختی نرمی وغیرہ میں مثل انداز ادائے اہل عرب

ہوجاتا ہے۔

صفات کی دونشمیں ہیں:

(۱) لازمه جوحرف ہے بھی نہیں جدا ہوئی۔

(۲) عارضہ جو کسی صفت لازمہ کی وجہ سے پاکسی دوسرے حرف کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے۔ صفات لازمہ شہورہ بھی مثل مخارج کے سترہ بیں اور ان کی ووشمیں ہیں۔(۱) متضاوہ جس کی ضد کوئی ووسری صفت ہو۔
کی ضد کوئی ووسری صفت ہو۔(۲) غیر متضادہ جس کی کوئی صفت ضد نہ ہو۔

# ﴿صفات متضاده ﴾

صفات متضادہ دس ہیں جن میں سے پانچ صفتیں یانچ کی ضد ہیں۔

### (۱) جمس:

جس حرف کی رسفت ہواس کوم ہموسہ کہتے ہیں۔حردف مہموسدی ہیں جو فکھتا میں مخصی مستحص میں میں میں ہو فکھتا میں مستحت مستحکت میں مرکب ہیں۔ان کے اواکرتے دفت آ وازان کے مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ مضہرنا چاہیے کہ سانس جاری رہ سکے اور آ واز بست ہوجیسے یکلھٹ کی ٹاء۔

### (۲)جر:

بیضد ہمس کی ہےاس کے حروف کو مجہورہ کہتے ہیں۔مہموسہ کے سواسب حروف مجہورہ ہیں ان کے اداکرتے وفت ان کے مخرج میں آ واز الیی قوت سے تھہرنا چاہیے کہ سانس کا جاری ہونا موقوف ہوجائے اور آ واز بلند ہو۔جیسے مَا کُووْلٌ کا ہمزہ۔

### (۳)شدت:

اس کے حروف کوشدیدہ کہتے ہیں حروف شدیدہ آٹھ ہیں۔جو آجِد کُ قَطِّ بَگُتْ مِیں مرکب ہیں۔ان کے ادامیں آوازان کے مخرج میں اپنی قوت سے مکنی جا ہے کہ فوراً بند ہوجائے

اور سخت ہو۔ جیسے اَحَدُ کی دال۔

### ﴿ تُوسط ﴾

مروف لین عُدر کی ادامیں بھی آ واز مخرج میں بند ہوجاتی ہے مگر چونکہ فور آبند ہوکر پچھ جاری بھی ہوسکتی ہے جیسے قُلُ کالام اور ان کی قوت میں پچھ کی ہے اس وجہ سے ان کومتوسطہ کہتے میں اور کاف تاء میں اگر چہ آ واز فور آبند ہوجاتی ہے بوج قوت شدت کے مگر پچھسانس بھی جاری رہ سکتا ہے بوج ضعف ہمس کے اس وجہ سے یہ دونوں حروف مہموسہ شدیدہ ہیں حروف شدیدہ جب متحرک ہوتے ہیں تو جس قدر آ واز جاری ہوتی ہے وہ حرکت کی آ واز ہوتی ہے۔

### (۴)رخو:

میضد شدت کی ہے اس کے حروف کورخوہ کہتے ہیں۔حروف شدیدہ اور متوسط کے سواسب رخوہ ہیں ان کے ادامیں آ واز ان کے مخرج میں استے ضعف سے کمنی چاہیے کہ آ واز جاری رہ سکے اور زم ہوجیسے معاییش کی شین -

### (۵)استعلاء:

اس کے حروف کومتعلیہ کہتے ہیں جو مخص ضَغط قِظ میں مرکب ہیں ان کے ادامیں ہمیشہ جززبان او پراٹھ جانا چاہیے۔جس کی وجہ سے بیحروف پُر ہوجا میں۔جیسے تحبیبو کی خاء۔

(۲) استفال: www.KitaboSunnat.com

ضد استعلاء کی ہاس کے حرفوں کو مستفلہ کہتے ہیں۔ان کے اداء میں جڑ زبان اوپر نہ چڑھنا چاہیے۔جس کی وجہ سے بیروف باریک رہیں جیسے ذَالِكَ۔

### (۷)اطباق:

اس كروف كومطبقه كتي بي جو صر صر طر ظبين ان كادامين ج زبان كو

تالوسے ڈھا تک لینا چاہیے۔ جیسے مُطْلَع کی طاء۔

### (٨) انفتاح:

بیضداطباق کی ہاس کے حروف کومنفتہ کہتے ہیں حروف مطبقہ کے سواسب منفتہ ہیں ان کے ادامیں چے زبان کوتالوے جدار ہنا جا ہے جیسے گئم کا کاف۔

### (٩) ازلاق:

اس كروف كوندلقه كهتم بين جو فَت من كُتِ مِن كُتِ مِن مركب بين يرحروف مونث يا زبان. ك كنار عداس طرح اداكة جا كين كه بهت مهولت عدادامون جيسے بيسلتي جگه سے كوئى چيز بآسانی بيسل جاتی ہے جيسے مالك كى ميم۔

### (١٠)اصمات:

بیضداذلاق کی ہاس کے حردف کو مصمۃ کہتے ہیں جوماسوائے فکر مین لُک کے ہیں ان حروف کوان کے مخرج سے مضبوط اور جماؤ کے ساتھ کرنا چاہیے ورندصاف ادانہ ہوں گے۔

# ﴿ صفات غير متضاده ﴾

صفات غيرمتضاده سات ہيں۔

(۱) صفیر:اس کے حروف کو صفر ریہ کہتے ہیں جو ص۔ ز۔ س ہیں ان کے اوا میں ایک آواز تیز مثل سیٹی کے ہونا چاہیے جیسے مکس کی سین۔

(۲) قلقلہ: اس حروف قُطُبُ جَدِّین ان کے اداء میں خاص کر جب بیروف ساکن ہوں تو ایک آواز لوٹی ہو کُ نگنی چاہے نہوہ مثل تشدید کے ہونہ کو کی حرکت مثل قاف فَلَقُ کے۔ (۳) لین: اس کے دونوں حرف کوان کے فخرج سے بلاتکلف نرم اداکرنا چاہے اس طرح پر کہ

ر میں اگر مد کرنا جا ہیں تو مدہو سکے شل یاء صَیفِ اور داؤ حَوْ فِ کے۔ ان میں اگر مد کرنا جا ہیں تو مدہو سکے شل یاء صَیفِ اور داؤ حَوْ فِ کے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

( مم ) انحراف: اس كروف كومخرفه كتيتي بين جولام اورراء بين -لام كے ادامين آوازمراء زبان كى طرف اورراء كين اس طرح كه بجائے لام خربان كى طرف بھرے ليكن اس طرح كه بجائے لام كراء اور بجائے راء كوراء اور بجائے راء كوراء كو

(۵) تفشی : مصفت شین مجمد کی ہے اس کے ادامیں آواز پھیلی ہوئی ہونا جا ہے کیکن آواز اوپر نہ چڑھنے یائے ورنشین پُر ہوجائے گی جیسے شکی ج کشین -

(۲) استطالت: یصفت ضاد مجمد کی ہاں کے ادامیں شروع مخرج ہے آ فرمخرج تک بتدریج آ واز لکنی چاہے یعن آ واز ایکا کی فوراً ایک دفعہ نکلے تا کہ کیفیت درازی مدکی سی ظاہر ہو جسے و آلا المنظب آلیٹ کا ضاداس میں دریتک قصدا آ واز کو چکر دینایا اس کودال پُر یا ظاء پڑھنا محکے نہیں بلکہ اس کواس کے مخرج اصلی ہے مع رعایت صفات ادا کیا جائے انشاء اللہ تعالی ضاد صحیح خودادا ہو جائے گالیکن اس کی صحت کسی قاری کامل سے ضرور کرنی چاہیے کیونکہ بیر ف عرب کے سواد درری زبان میں نہیں اور قرآء ت نعتی چیز ہے جو چیز نعتی ہووہ محض عقل سے نہیں طاصل ہو کئی۔

(2) تکریر بیصفت راء کی ہے اس کے اداکر نے کے وقت اس کے تخرج میں زبان کو پورے طور پر قر اراور جما و نہیں ہوتا یہاں تک کہ اگر بالکل ہی جماؤ سے ادانہ کی جائے ہے ایک راء کی راء ہوجا کی سے کئی راء ہوجا کیں ایک فتم کی قوت ہوتی جیسے دیتے کی راء اگر بیصفت راء کی ندادا کی جائے تو راء شل واؤ ہوجائے کیکن تکریر حدے زیادہ نہ کرنی چاہے کہ بجائے ایک راء کئی ادا ہوجا کیں۔

# ﴿ صفات عارضه كابيان ﴾

صفات عارضه كي دوشمين بين-

(۱) وہ کہ کسی صفت لازمہ کی وجہ سے پیدا ہوجیسے باریک ہونا حرف کا بوجہ استفال اور پُر ہونا

بوجه استعلاكے موتاہے۔

(۲) وہ کہ کی دوسرے حرف کے ملنے 🗨 بیدا ہو۔

کل حروف باریک ہیں سوامستعلیہ اور ان حرفوں کے جن میں مبھی کسی وجہ سے صفت استعلاء جوجائے اس قتم کے حروف لام اور راءاور الف اور واو ہیں۔

# ﴿لام الله كابيان

حروف متعلیہ بیشہ پُر ہوتے ہیں اور لام بیشہ باریک ہوتا ہے گرلفظ اللّٰله کلام سے پہلے زبریا پین ہوتو لفظ اللّٰه کا دونوں لام پُر ہوں گے جیسے اَرَا الدّٰلهُ مُ قَالُوا اللّٰهُ مَّ النَّاسِ مَاوَلَّهُمْ كالام باریک ہوگا كونكہ يدلام لفظ اكلّٰه كانبيں اوراً گرلفظ اكلّٰه سے پہلے زیر ہوتو لام باریک ہوگا جیسے لِلّٰهِ كالام۔

# ﴿راء کے پُراور باریک پڑھنے کے قواعد ﴾

راء کے پُر اور باریک پڑھنے کے دس قاعدے ہیں۔

(۱) راپرزبریا پیش موتر کُر موگ جیے رَبِّ۔ رُبَمَا اورزبر موتوبار یک جیے رِ جَالٌ۔ (۲) راء ساکن سے پہلے زبر پیش موتو پُر موگ جیسے فَرْ داً۔ فُرْانٌ

• ایک حرف کو دوسرے ہے ال کر جو صفات پیدا ہوں ان کی دوصور تیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ 

اَ اَعْہَ جَمِی میں سہیل ادرش اِ آللہ کی کُون میں سہیل وابدال ہوتا ہے اورسا کن حرف کے بعد ہمزہ 
وصلی آنے ہے صورت نقل پیدا ہوتی ہے دغیرہ دفیرہ دوسری صورت یہ ہے کہ کی کلمہ کو بنا تا چاہیں تو چند 
حروف جع کر کے کسی کوساکن کریں اور کسی کو تحرک پس ایک کو دوسرے ہے ل کر سکون اور حرکت جو کہ 
صفات عارضہ ہیں پیدا ہوتی ہیں مثلاً زید بنایا تو زاء کو تحرک اور یاء ساکن پھر اگر حرکت ناقص اوا کی 
جائے تو روم یا اختلاس ہوگا اور سکون میں اشارہ حرکت کی طرف ہوگا تو اشام ہو جائے گا جیسا کہ آلا 
جائے تا من عبداللہ تھا نوی۔

اورز راصلی ایک کلمه میں ہواوراس راء ساکن کے بعد کوئی حرف مستعلیہ ایک کلمه میں نہ ہو تو باریک جیسے فیسٹ تھوٹن جوزیر کسی وجہ سے ہواس کوزیر عارضی کہتے ہیں اور جوزیر اصل لفظ کا ہواس کوزیر اصلی کہتے ہیں۔

- (٣) راءماكن سے بہلے زير عارضى موتورُ موكى جيسے إرْجِعُو ا اور أم ارْتَا بُوا۔
  - (٣) راءساكن سے پہلے زيراك كلمين فيهوتورُ موگ جيسے رَبِّ ارْجِعُونِ-
- (۵) راءساکن سے پہلے ذریرہواوراس راء کے بعد حرف مستعلیہ ایک کلمہ میں ہوتو پُر ہوگی جیسے لَبالْیموْ صَادِ مگر لفظ فِیرْق میں پُروبار یک دونوں جائز ہیں۔
- (۲) راءساکن سے پہلے زیر ہواوراس راء کے بعد حرف مستعلیہ دوسر کے کمدیس ہوتو ہاریک ہوگی جیسے و اصبور صبوراً۔
  - (2) راءساکن سے پہلے یائے ساکن ہوتو باریک ہوگی جیسے تحییو۔ تحبیو۔
- (A) راء ساکن سے پہلے ساکن غیریاء ہواوراس ساکن سے پہلے زبریا پیش ہوتو پُر ہوگی
  - جیے نار اور نُوْر اور زیر موتوبار یک جیسے السِّ حُوْ۔
- (۹) راء مندد پرزبریا پیش موتودونون راء پُر مون گی جیسے کیسس الْبِیوَ ۔ وَکَیْسسَ الْبِیوُ اور زیر موتودونون باریک جیسے بِالْبِیرِ ۔
- (۱۰) راء کاز بر بوجہ امالہ کے زیر کی طرف مائل ہوجائے تو راء باریک ہوگی۔جیسے بیسیم اللّهِ مَدِّ بِهِ بِهِ اللّهِ مَدِّ بِهِ اللّهِ اللّهِ بِهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

### ﴿ مركابيان ﴾

(۱) مد لیعنی حرف کودوگناسه گناه وغیره موافق ضردرت کے بڑھانا۔ مصرف حرف مداور لین میں ہوتا ہے جب کہ حرف مد کے بعد ہمزہ یا سکون اور حرف لین کے بعد سکون آئے سکون اگراصل لفظ کا ہوتو سکون لازی اوراصلی کہتے ہیں اوراگر کسی وجہ سے آیا ہو تو سکون عارضی کہتے ہیں۔ حرف مد کے بعداگر ہمزہ ہوتو مدکی دو تشمیں ہیں۔

(١) مصل: اگر وف مر ع بعد بهزه ايك بي كلم من بوجي جآء - جتىء - سُوَّة -

(٢) منفصل: اگر وف مرك بعد بمزه دوس كلم مين بوجيد مَسَ آنُسْزَلْسَسَا - قَالُوْاً الْمُنَّا - فِي آنُسُونُ الْمُنَّا - فِي آنُسُكُمْ

مرمصل • اورمنفصل دونوں کی مقدار بروایت حفص دویا ڈھائی یا چارالف ہے لیکن جب پڑھنا شروع کیا جائے وہی آخر تک رہے کہیں دو
پڑھنا شروع کیا جائے توجس مد کی جومقدار پہلے مدمین اختیار کی جائے وہی آخر تک رہے کہیں دو
کہیں ڈھائی کہیں چارالف بڑھانا یا منفصل کی مقدار مدمصل سے زیادہ کرنا درست نہیں بلکہ
دونوں کی مقدار برابر یامنفصل کی کم ہونا چاہیے۔ • ایک الف کی مقدار ایک زبر کی مقدار کی دو گئی
ہے جرف مدے بعدا گرسکون لازی ہوتو اس مدکولا زم کہتے ہیں۔ مدلا زم ﴿ کی مقدار تین یا پانچ الف کی حیار شمیں ہیں۔
الف ہے اس میں بھی ہر مرتبہ ایک ہی مقدار اختیار کرنا چاہیے۔مدلازم کی چارشمیں ہیں۔

(۱) کلمی مثقل:جس میں حرف مرکلہ میں تشدیدے پہلے ہوجیے آتُ مُحَاّ جُوِّيّتی ۔

- مرمتصل ومنفصل دونوں میں حفص ؒ کے لئے توسط کی تین مقداریں ہیں جیسا کہ حضرت مصنف ؒ
   مدظلہ نے بیان فرمایا ہے۔عبداللہ تھانوی
- لیمن قصر جائز نہیں کیونکہ ریے کتاب بطریق شاطبی تھی گئی ہے اور خلط فی الطرق بھی جائز نہیں۔ احقر این ضیاعفی عند ناروی
- دلازم میں سب کے لئے طول ہے اور طول کی دومقداریں ہیں جیسا کتاب میں ندکور ہے۔عبداللہ تھانوی

### (٢) كلى مخفف: جس ميں حف مكلم ميں سكون سے بہلے ہوجيسے آلسن-

(۳) حرفی مثقل: جس میں حرف مرکسی حروف مقطعات میں تشدید سے پہلے ہوجیسے السم کے لام میں۔

(سم) حرفی مخفف: جس میں حرف مرسی حروف مقطعات میں سکون سے پہلے ہوجیسے السمّ ہے میم میں۔

حرف کے بعدا گرسکون عارضی ہوتو اس مدکو معارضی کہتے ہیں جیسے یوہ م المیحساب یوہ المیدین - یعکمون اس میں تصریحیٰ حروف کودوگنا وغیرہ نہ کرنا بھی جائز ہے گرتصر سے
توسط اور توسط سے طول ﴿ اولی ہے - تصر مقدار ایک الف اور توسط کی مقدار دوالف یا تین اور
طول کی مقدار تین الف یا پانچ الف ہے - اس مدیس تینوں وجطول ۔ توسط - تصر جائز ہیں اور ہر
ایک کی مقدار سے جو پہلی جگہ اختیار کی جائے وہی ہر جگہ مناسب ہے صرف اتنا فرق ہے کہ اس
میں اعلان وجوہ ﴿ جائز کی وجہ ہے بھی طول بھی توسط بھی قصرا در مقدار کا فرق کر لیا جائے تو جائز
میں اعلان وجوہ ﴿ جائز کی وجہ ہے بھی طول بھی توسط بھی قصرا در مقدار کا فرق کر لیا جائے تو جائز
ہے بخلاف مد مقدل مفصل کے کہ ان میں ہر مقدار کو پڑھنا اور جمع کرنا جائز نہیں جب مثلاً
ہے بخلاف مد مقدل مناسکون عارضی جمع

<sup>■</sup> دعارض میں بروجوہ ثلث اسکان اورا شام میں جائز ہیں لیکن روم کی حالت میں بوجہ نہ ہونے سب مد کے صرف قصر ہوگا لیس شاکہ کی میں میں جائز ہیں لیکن روم کی حالت میں بوجہ نہ سطے قصرا ور کے صرف قصر ہوگا لیس شاکہ کے سرف وقت بالا سکان کے ساتھ اور قصر دوم کے ساتھ اور شل نہ تنظیم میں میں میں میں ہوں تو ساتھ جائز ہیں اگر چند عارض جمع ہوں تو ساتھ جائز ہیں اگر چند عارض جمع ہوں تو حاصل ضرب سے صرف وجوہ میں ہے جن میں ترجی وجہ ضعیف کی تو می اور خلاف مساوات لازم نہ حاصل ضرب سے صرف وجوہ میں ہے جن میں ترجی وجہ ضعیف کی تو می اور خلاف مساوات لازم نہ تا کے ایک ہی وجہ پڑھنا جا ہے۔ منہ

لین کی مدعارض جمع ہوں تو ضرب دینے ہے جس قدر وجو آگلیں ان کو ظاہر کرنے کے لئے کیے بعد ویک کے بعد ویک کے بعد ویک ہے۔
 ویگرے ہر ہروجہ کو جاری کر کے سمجھانا چاہیں تو اس صورت میں کل دجھوں کوجمع کرنا اور پڑھنا جائز ہے۔
 لیکن ایک جی موقع برسب دجمول کوجمع کرنا جائز نہیں۔ احقر این ضیا

ہوں تو ان میں پانچ الف کی مقدار بھی جائز ہے لیکن قصر جائز نہیں تا کہ الغاء € سبب اصلی لا زمی اوراعتبار سبب عارضی نہ لا زم آئے۔

اگر السّم اللّه شروع آل عمران کے میم کولفظ اللہ سے ملا کر پڑھا جائے تو میم پرزبرد سے کر اور لفظ اللہ کا ہمزہ گرا کر پڑھنا چا ہے اور اس وقت میم کی یاء میں مدکرنا نہ کرنا دونوں جائز ہے مد بعجما عتبار سبب اصلی اور قصر بعجہ سکون نہ ہونے کے لیکن میم مشدد نہ ہو۔

حرف لین کے بعدا گرسکون لازمی ہوجیے عیدن سورہ مریم اور شوری میں تو اس مدکومد لازم لین کہتے ہیں اس میں طول اولی ہے پھر تو سط پھر قصر حرف لین کے بعدا گرسکون عارضی ہوتو اس کو معارض لین کہتے ہیں جیسے و المصیفی اور خود فی اس میں قصراولی ہے پھر تو سط پھر طول۔

# ﴿ اظہار ﴾

اظہار یعنی حرف کواس کے مخرج اور صفات سے بلاکسی تغیر کے اصلی حالت سے ادا کرنا اظہار کے تین قاعدے ہیں ۔

(۱) نون ساكن اورتنوين كااظهار:

ساس وقت ہوگا جب ان کے بعد کوئی حرف طلق آئے جیسے آن عَمْتَ اور عَلِيْمُ خَبِيو

(۲)میم ساکن کااظهار:

بیاس وقت ہوگا جب کہ میم ساکن کے بعدمیم اور باء کے سوااورکوئی حرف آئے جیسے مسم فِیْھا وغیرہ۔

یعنی ممتصل پر دقف کیا تو علادہ ہمزہ کے دوسرا سبب مد کا سکون عارض ہونے سے مد عارض کے دجوہ ثاشہ پیدا ہوں گے۔ البندا اس صورت میں بینہ کریں کہ قصر کرکے ممتصل کا ہمزہ جوسب اصلی اور قوی ہے۔ اس کو لغواور بیکا رکردیں اور مدعارض کا اعتبار کرکے قصر کوتر جج دیں۔

### (m)لام تعريف كااظهار:

یاس دفت ہوگاجب کہاس کے بعد کوئی حرف حروف قمرید اِبْسنع حَسجَّفَ وَخَفَّ عَقِیْهُ مَهُ مِن سے آئے جیسے وَ الْقَمَرُ وغیرہ ہرقاعدہ کی صرف ایک وومثالیں اس وجہ سے کھی جاتی ہیں تاکہ پڑھنے والاخود قاعدہ یادکر کے مثالیں تلاش کرلے۔

بشرط روایت اظہار دوحرفوں کے دوری مخرج کی وجہ سے ہوتا ہے اور اوغام قرب اور اتحاد مخرج کی وجۂ سے اور اخفا کچھ دوری اور پچھ قرب مخرج کی وجہ سے۔

توین دوزبردوزبردوپیش کو کہتے ہیں۔ ادامیں سیجی نون ساکن ہے اگر تنوین کے بعد کوئی حرف ساکن آئے تو تنوین کوزبروے کر پڑھنا چاہیے جیسے کُمسَزَ قِنِ الَّذِی الْکِتنوین کو ہندوستان میں نون قطنی کہتے ہیں۔

### ﴿ ادغام ﴾

لیمن ایک حرف کودوسرے حرف میں ملا کرمشدد پڑھنا۔

پہلاح ف جوملایا جاتا ہے اسے مرغم اور دوسراجس میں ملاتے ہیں اسے مرغم فیہ کہتے ہیں۔ ادغام کے تین قاعدے ہیں:

(۱) ادغام مثلین اگر کسی حرف ساکن کے بعدوہی حرف آئے جیسے قُل لَکُمْ۔

<sup>•</sup> ادغام متجانسین میں مثل قَدْ تَبَیّنَ وغیرہ کے ہرمثال سے ادغام کا قاعدہ کلیہ بیان کرنامقسود ہے اس طرح پر کہ دال کا تاء میں ذال کا ظاء میں تاء کا ذال میں تاء کا طاء میں باء کامیم میں تاء کا وال میں اور طاء کا تاء میں جہاں کہیں ہوا دغام بطور قاعدہ کلیہ کے ہوگا ادران قواعد کلیہ میں سے متن میں صرف ایک ایک مثال کھی گئی ہے اس طرح ادغام متقاربین کی مثالوں سے بھی قواعد کلیہ بھے لینا جا ہیے۔ ابن ضیاء غلی عنہ

(٣) اوغام متقاربين: اگردورف قريب الحرج دوكله كجع موب اور بهلاساكن مو مثلاً قُلُ رَّبِّ - وَالشَّمْسِ - مِنُ وَّالٍ - مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ - اَلَمُ نَخُلُقُكُمُ وغيره-

لام تعریف اورمیم ساکن اورنون ساکن اور تنوین کا اوغام انهیں نینوں قسموں میں مندرج ہے کیکن لام تعل اور مدہ اور حلقی غیر شلین کا اوغام نہیں اور بروایت حفص یک سے والْمقُور ان اور نَ

ادغام متجانسین اور متقاربین میں ادغام کے لئے مقم کو مقم فید کی جنس سے کرنا ضروری ہے اگر مقم بالکل مقم فید کے جنس سے ہوجائے تو اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ اسرف مقرف میڈ میں اور طاء کا تاءیس ادغام ناتھی ہوتا ہے باقی کل ادغام تام ہیں البت آگم میں ناتھی بھی جا کڑہے گرتام اولی ہے اور صرف حرف یوٹ میں ادغام باغنہ ہوتا ہے باتی کل ادغام بغنہ ہوتا ہے باتی کل ادغام بغنہ ہوتا ہے باتی کل ادغام بغنہ ہوتے ہیں۔

ادر جب نون اورميم مشدد مول توان ميل غندداجب ب جيسے إن اور عمم -



لیعن نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر باء آئے تو نون اور تنوین کومیم سے بدل کر اخفا کیا جائے جیسے کیٹیک کئی ۔

### 会に到

نون اورمیم کی صرف صفت غنه ما بعد کے حرف سے ل 🗨 کرادا ہواور خود حرف اپنے مخرج ہے ادا نہ ہوجیسا کہ پیکھا اور سنگ وغیرہ میں غنہ ادا ہوتا ہے اخفا کے دوقاعدے ہیں۔

● اس موقع پراکٹرلوگوں کوغلط بھی ہوتی ہے اور سیجھتے ہیں کہ غنہ مابعد ہے ل کرادا ہونے کو اعتاد مابعد مستزم ہے اس وجہ نے نوائخ فی کو بعد والے حرف پرزورد ہے کراد غام ناقص کی طرح ادا کرتے ہیں سیخت غلطی ہے چونکہ نون خفی بہنسبت مابعد کے ضعیف ہے۔ لہذا اسکوا سکے مخرج ضیثوم ہے نہایت لطیف ادا کیا جائے تاکہ بعد والاحرف مشدد نہ سائی دے اورغنہ ایک الف کے برابرادا ہوجائے۔ احقر ابن ضیاعفی عنہ تاکہ بعد والاحرف مشدد نہ سائی دے اورغنہ ایک الف کے برابرادا ہوجائے۔ احقر ابن ضیاعفی عنہ

(۱) جبنون ساکن اور تنوین کے بعد حروف طفی اور پیر ملون اور الف اور باء کے سواباتی پندرہ حرفوں میں ہے کوئی حرف آئے تو نون ساکن اور تنوین میں اخفا ہوگا جیسے مِنگُمْ۔ (۲) جب میم ساکن کے بعد باء آئے تو میم میں اخفا ہوگا جیسے آم بے جِنگ فی میم مخفا ہ اینے مخرج ہے کامل • ادانہ ہو۔

جَسَ حرف میں صفت عارضہ شل مر منفصل ادغام وغیرہ بعدوالے حرف کے ملنے کی دجہ سے ہواور اس پر وقف یا سکتہ کیا جائے تو اس میں وہ صفت عارضہ نداوا ہوگی بلکہ وہ حرف اپنی صفت اصلی قصریا اظہار وغیرہ سے ادا کیا جائے جیسے قَالُوْ الْمَنّا - عِوَجًا سکتہ قیبِّمًا - یَلْهَنْ طُوْلُوْ الْمَنّا - عِوَجًا سکتہ قیبِّمًا - یَلْهَنْ طُولُوْ الْمَنّا - عِوَجًا سکتہ قیبِّمًا - یَلْهَنْ طُولُكَ.



لیتی جب دوہمزہ جمع ہوں تو دوسر ہے ہمزہ کواس کی حرکت کے مناسب حرف مداور ہمزہ کے مخرج سے اداکرنا۔

حفص کے زو کی تسہیل کی دوشمیں ہیں۔

(١) واجب: جوسرف لفظ أء عُجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ مِن ہے-

(٢) جائز: جوسرف تين لفظول مين ہے-

(۱) عاللَّهُ تَكُونِ بِيلْفظ صرف دوجگه سورهٔ انعام میں ہے۔ (۲) آلْمُنْ بِيلْفظ بھی صرف دو جگه سورهٔ بونس میں ہے۔ (۳) ع اللَّهُ آخِنَ سوره بونس میں اور ع اللَّه تحیو سورهٔ نمل میں بید لفظ بھی صرف دوہی جگه ہے۔ ان تینول لفظوں میں تسہیل سے ابدال اولی ہے۔

کونکہ میم مخفا ۃ اپنے مخرج سے کمزوراداہوتی ہے۔منہ

# 会に引り多

لیعنی پڑھنے کے دقت ہونٹوں سے ضمد کی طرف اشارہ کرنا بیا شام صرف لفظ لا تأمناً کے پہلے نون میں ادعام کے دقت ہوگا جوسورہ کوسف میں ہے۔

# 会しの一

لین کچھ ضمہ بقدر تہائی حرکت کے پڑھنار وم بھی صرف اس لا تَکُمُنَا کے پہلے نون میں ہے جب کون کا ظہار ۞ کیا جائے۔

# ﴿ صورت نقل ﴾

يش بنس الإسم الفُسُوق من باسم الفُسُوق من باسم المن من المراد المراسم الفُسُوق دونوں جار الإسم الفُسُوق دونوں جار الاسم الفُسُوق دونوں جاریں۔

# ◆しいとことを

﴿ سكون: ﴾ ال كوبهت جماؤكم ساته اداكرنا چاہية تاكة ركت ند موجائے۔

﴿ حركت : ﴾ زبروز برپش ك كھٹانے بڑھانے اور كھڑے پڑے كابہت كاظر كھنا چاہيے اور زيراور پش كوباريك اداكرنا چاہيے۔

روم کے دفت اظہاراس لئے ہوگا کہروم کی صورت میں حرکت ہوتی ہے اور حرکت ادغام کو مانع
 ہے۔عبداللہ تھانوی۔

# ﴿ضروری باتیں ﴾

اس کے بعد بعض ضروری ہاتیں ہے ہیں کہ سورہ روم کے متیوں لفظ صُعْفی کے بروایت حفض ؓ ضاد کے زبرے صُعْفیے بھی ثابت ہیں۔

للِحِنَّا هُوَ اللَّهُ أُور الطَّنُونَا اور الرَّسُولَا اور السَّبِيلَا اور سَلَا سِلَا اور پہلا قَوَارِيْرَ اوركل لفظ أَنَا ۞ انسب كالف صرف وقف ميں پڑھے جائيں گے وصل ميں نہ پڑھے جائيں گےليكن سَلَا سِلَا وقف ميں بغيرالف كِ بھى جائز ہے اور قَوَارِيْوَ اللّٰ في ميں نہالف وقف ميں ہے نہ وصل ميں۔

اور جو حرف تماثل فی الرسم کی وجہ ہے نہیں لکھا جاتا وہ وقف وصل وونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے جیسے تَلُو اور یکٹمی وغیرہ

وَیْبُصُط سورہَ بقرہ میں اور بَصْطَةً سورہَ اعراف میں بیدونوں لفظ باوجود یکہ صاد سے ککھے جاتے ہیں مگران کوسین سے پڑھنا چاہے اور مُسصَیْطِ سووْنَ جوسورہَ طور میں ہے اس میں صادادرسین دونوں € جائز ہیں۔

اگردوکلمہ ملا کر لکھے ہوں تو درمیان میں وقف ندکرنا جاہے بلکہ دوسرے کلمہ کے آخر پروقف کرنا جاہے اس کے سوارسم خط کے متعلق بہت سے قواعد ہیں لہذا کتب ❸ رسم خط سے رسم خط قرآن کا قاری کو جاننا بہت ضروری ہے فقط

وَاخِرُ دَعُوامِنَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَآصُحَابِهِ آجْمَعِيْنَ-

لیعن اناخمیر واحد یکلم شفصل پس اس نے آنا میسی اور جَآء ناوغیرہ نکل جا کیں سے عبداللہ تھا نوی

بعض قرآن شریف میں لفظ بے مصینے طیر پہمی چھوٹی سین کھی ہے مگر بطریق شاطبی اس لفظ کو صاد
 بی کے ساتھ پڑھنا چاہیے ۔ احقر ابن ضیاء

• رسم خط کے قواعد معلوم کرنا ہوتو معرفة الرسوم دیکھیں اس سے بخو لی تفصیل معلوم ہو جائے گا۔ ابن ضیاعفی عنہ (مطبوعة قرآءت اکیڈی (رجشر ڈ)لا ہور)

# ﴿ صفات حروف اور حروف كى اقسام ﴾

| <u> </u>                      |       | /                            |
|-------------------------------|-------|------------------------------|
| فستسح وشسدة وصمت يبافتي       | (1)   | للهمز جهرو استفال ثبت        |
| همسس و رخو ثم اصمات خذا       | (۲)   | للهاء الاستفال مع فتح كذا    |
| فتح ن استفال ثم صمت نقلا      | (r)   | للعين جهر ثم وسط حصلا        |
| والانفتساح الاستىفسال يسافتسي | (4)   | للحاء صمت رحوة همس اتى       |
| و رخموة كذاك جمهر قد وضح      | (۵)   | للغين الاستعلاء وصمت ن الفتح |
| رخو وصمت لم همس افهما         | (٢)   | للخاء الاستعلاء وفتح اعلما   |
| و شدة فستح وعلو فاعقلا        | (4)   | للقاف اصمات وجهر قلقلا       |
| والانفتاح الاستفال يافتي      | (A)   | للكاف صمت شدة همس اتى        |
| صمت انفتاح واستفال فاضع له    | (9)   | للجيم جمهر شمدة وقلقلمه      |
| صمت ورخو ثم فتح قد نقل        | (1•)  | للشين همس مع تفش مستفل       |
| جهسر و رخو ثم اصممات خذا      | (11)  | للياء الاستفال مع فتح كذا    |
| اطسالة رخسو واطبساق شهسو      | (11)  | للضاد اصمات مع استعلاجهر     |
| جهر والانحراف والذلق وضح      | (11") | للام الاستفال مع وسط فتح     |
| وسط والانفتاح والذلق وصف      | (۱۳)  | للنون الاستفال مع جهر عرف    |
| فتح وجهر واستفال وسطت         | (10)  | للراء ذلق وانحراف كررت       |
| قلقلة صمت وشدة تعد            | (YI)  | للطاء اطباق جهر استعلاورد    |
| وشــــدة فتح وسفل فاعقله      | (14)  | للذال اصمات وجهر قلقله       |
| صمت انفتاح واستفال حمس        | (IA)  | للتاء شدة كذاك همس           |
|                               |       |                              |

|                             |        | بياء القراء ك                                 |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| خوصفير ثع صمت حققا          | ) (19) | للصاد الاستعلا وهمس اطبقا                     |
| همس صفير ما فتي انفتحت      | (70)   | للسين رخو ثم صمت سفلت                         |
| صمت ورخو ثم فتح قد نقل      | (ri)   | للزاى جهر مع صفير مستفل                       |
| علو وجهر ثم رخو قد وصف      | (۲۲)   | للظاء صمت مع اطباق عرف                        |
| فتع ودخو ثم اصمات خذا       | (۲۳)   | للذال الاستفال مع جهر كذا                     |
| رخاوة صمت استفال يافتى      | (٣٣)   | للثاء همس وانفتاح قداتي                       |
| رخو وذلق ثم همس قدرسم       | (10)   | للفاء فتح استفال قدرسم                        |
| فتح ورخو ثملين قدحصل        | (۲4)   | للواوجهر مع اصمات سفل                         |
| ذلاقة جهر كذا اتقلقل        | (14)   | للباء فتح شدة تسفل                            |
| وسسط وفتسح ثسم اذلاق خسذا   | (rA)   | للميم الاستفال مع جهر كذا                     |
| فى خمس اوصاف لها ادراك      | (19)   | واحرف المدلها اشتراك                          |
| صمات كل واستفال ثبتا        | (m·)   | رخساوة جهر وفتح قد اتى                        |
| والظاء ثم القاف وهي الخاتمه | (17)   | اقوى الحروف الطاء وضاد معجمه                  |
| صاد وزای اسم غین قسررا      | (٣٢)   | الم و الم |
| ) خاء وذال عيسن كاف ثم قف   | (mm)   | واوسط همز وباتاء الف                          |
| والسندون والسميسم وفسائهساء | (٣٣)   | واضعف الحروف ثماء حماء                        |
| ) والواو والياء هي النحسام  | م (۵۳  | اضعيفها سيسن وشيسن لا                         |
|                             |        |                                               |

#### تمت

#### www.KitaboSunnat.com

# سراج القرآءت آن حضرت قارى عبدالله التفانوى مراد آبادى صاحطًا

www.KiteboSunnat.com



Ph.: 042 - 7122423 Mob:0300-4785910 .

はないとはのかいないとなったとは、日本のははないでは、「ことは

教養が 動きない いいかい いれかん

### بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله نعمه التى لا تحصى والشكوله على فضله الذى لا يستقطى و الصحابه والسلام على نبيه الاداب واله واصحابه المعجودين بالكتاب والتابعين لهم وتابعيهم باحسان الى يوم الماب البعد المبتائ بهتا عصين عبرالله قانوى كه استاذى حضرت مولانا القارى ضياء الدين احم صاحب الدا بادى يظلم في اس فادم في رمايا كدر الدفياء القرآءت من وجوه جائزة بين بين ما حدب الدا بادى يظلم في اس فادم في رمايا كدر الدفياء القرآءت من وجوه جائزة بين بين اور من عديم الفرصت بول اس لئم وجوه جائزة بطور ضميم كالهدوني الواقع نا چيزاس قائل نه في محرشفقت پدرى اورعنايت كري كدا بين غلام كوي فدمت حن ظن سعنايت قرما كر شخر قرمايا اس لئم اب فرمان والاشان كاتيل شروع كرتا بول اورالله سدو چا بتا بول و هسو حسبى و نعم الوكيل -

(تاری)عبدالله تفانوگ ۱۲۲۵ ↔

### ﴿باب اول﴾

### وجوه جائزه كابيان

قبل اس کے کہ دجوہ جائز ہ معلوم کئے جائمیں بطور تمہید کے بیے جان لینا چاہیے کہ کلام اللہ کے تمین ارکان ہیں۔

(۱) الفاظ کا موافق نحو کے ہونا (۲) موافق رسم عثانی کے درمیان (۳) اساو کا صحیح ہونا اور بعضوں کے نز دیک تو اتر روایت شرط ہے۔

قراءات تین شم کی ہیں۔

- (۱) وه جن كي اسناد بالإنفاق متواتر بين يعني قراءة سبعه مروجه ..
- (۲) وہ جن کی اسناد کے تواتر میں اختلاف ہے یعنی قراءات عشرہ میں سے قرآءت امام ابوجعفر ؓاورامام یعقوبؓ اورامام خلف بزارؓ کی مگریہ بھی جمہور کے نز دیک متواتر ہی ہیں۔
- (۳) وہ جن کی اسناد بالا تفاق شاذ ہیں جیسی قراء ۃ ابن محیصنؓ کی اور کیجیٰ یزیدیؒ اورحسن بصریؒ اورسلیمان اعمشؓ کی۔

اگرنماز میں سبعہ متواترہ میں ہے کوئی روایت پڑھی جائے تو بالا تفاق نماز ہوجائے گ۔اور اگر شاخہ تم عشرہ میں سے کوئی روایت پڑھی جائے تو اس میں تفصیل ہے جن کے زدیک متواتر ہے ان کے نزدیک ہوجائے گی اور جن کے نزدیک شاذ ہے ان کے نزدیک نہ ہوگی اور اربعہ تم مم اربعہ عشرہ میں سے اگر قرآنیت کا عقاد کر کے قصدا کوئی روایت پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔انحصار روایت شاذہ کا انہیں اربعہ میں نہیں ہے بلکہ اس سے بھی اور بہت زیادہ ہیں۔

سبعہ مروجہ مشہورہ کے سات امام ہیں امام نافع مدنیؒ۔امام ابن کشر کیؒ۔امام ابوعمر و بھریؒ۔ امام ابن عامر شائؒ۔امام عاصمؒ۔امام حمز ؒ۔ادرامام کسائی کوفیین رحتہ الله علیہم اجمعین پھران ہر ایک کے دودوراوی مشہور ہیں ادران رواۃ کے بھی بہت بہت شاگر دہیں جن کواصطلاح قراء میں طریق کہتے ہیں۔ جواختلاف قراء کی طرف منسوب ہواس کوقر آءت اور جورواۃ کی طرف منسوب ہواس کو روایت اور جوطرق کی طرف منسوب ہواس کوطریق کہتے ہیں مثلاً اثبات بسملہ کا قرآءت ہے گی کی اور روایت ہے قالون کی نافع سے اور طریق ہے اصبہانی کاو درش ہے۔

جوافتلاف قراءادررواۃ ادرطرق ہے تابت ہواس کوخلاف داجب کہتے ہیں ادر جو بہبیل تخیر داباحت ثابت ہواس کوخلاف داجب کہتے ہیں ادر جو بہبیل تخیر داباحت ثابت ہواس کوخلاف جائز کہتے ہیں مثلاً وجوہ دقف بالسکون و بالاشام و بالروم اور مدد ثلاثہ یعنی طول ۔ توسط ۔ قصر وقفی کے جونی کے ایک دجہ دجوہ جائزہ میں سے اداکر لے وہی کافی ہوجائے گی بخلاف وجوہ داجبہ کے کہ مثلاً کسی لفظ میں کسی کے لئے تین دجہیں ہوں تو جع الجمع میں ہرایک کا پڑھنا ضروری ہے اگرایک دجہ بھی چھوٹ جائے تو جمع الجمع نہ ہوگا۔

وجوہ جائزی ووقتمیں ہیں۔(۱) وقف سے متعلق (۲) مدسے متعلق۔ جو وقف سے متعلق ہیں وہ موقوف علی الوقف ہیں اسلئے مناسب ہے کہ پہلے وقف کی حقیقت تفصیلی معلوم کر لی جائے۔

وقف کی وقف کی تعریف ہیہ کہ درمیان قرآ ءت میں کلمہ کے آخر حرف پر کیفیت وقف کے موافق آ واز بند کر کے سانس کو قر و و یا جائے۔ وقف کی تمین کیفیتیں ہیں اسکان اشام روم ۔

ایکن اصل اسکان ہے کیونکہ وقف اسر احت کے لئے ہوتا ہے اور سکون اخف ہے کل حرکات سے اور البغ ہے حصول اسر احت میں لہذا ہمقا بلد وم واشام کے اصل ہوار وم اور اشام میں کو کہ پوری حرکت ہیں بمقابلہ سکون کے ضرور تقل ہوگا۔

وری حرکت نہیں ہے لیکن حرکت کی ہوسے خال بھی نہیں پس اشارہ حرکت میں بمقابلہ سکون کے ضرور تقل ہوگا۔

اسکان کی تعریف اسکان کی ہے کہ حرکت کو رف سے اس طرح سلب کیا جائے کہ حرکت کی بوبھی باقی ندر ہے بلکہ سکون محض ہوموقوف علیہ مفتوح ہو یا مضموم یا کمسورسب میں بالا سکان جائز ہے۔

﴿ روم ﴾ روم ی تعریف یہ ہے کہ حرف موقوف علیہ کی حرکت کی آواز کواس قدر کمزورادا کیا جائے کاقریب والاس سکے۔

روم اک ہلکی سی ہوتی ہے صدا جس کو سن سکتا ہے یعنی پاس کا

روم صرف موقوف علیہ مضموم یا کمسور میں جائز ہے مفتوح میں مردی نہیں۔ ﴿ اشّام ﴾ اشام کی تعریف بیہے کہ موقوف علیہ کوسا کن کرتے ہوئے لبوں کوغنچہ کی طرح بنا کرضمہ کی طرف اشارہ کردینا۔

اب سمجھ اشام تحریک دو لب قصد گویا ضم کا ہے اے با ادب اگرسام مینا ہوتواس کو معلوم کرسکتا ہے ورنہیں ادر بیصرف موقوف علیہ مضموم ہی میں جائز ہے مفتوح کمور میں مردی نہیں۔

روم واشام كافائده كله علامسيوطي في الكوم واشام سوفائده يه كررف موقوف عليه كائده به الدورة المراشام موقوف عليه كالمراشام على المراشام المراشام كالمراشام كالمراسن المراسات ا

حاصل بیکہ موتو ف علیہ مضموم بیں اسکان اشام روم۔ تینوں جائز بیں اور کسرہ بیں صرف روم واسکان جائز بیں اور کسرہ بیں صرف روم واسکان جائز ہیں جائز نہیں کیونکہ اشام چاہتا ہے شفتین کے ارتفاع کو اور کسرہ چاہتا ہے انخفاض کو اور انخفاض کے ساتھ ارتفاع جمع نہیں ہوسکتا اور فتحہ بیں صرف اسکان ہی جائز ہو ہوت اور اس وجہ سے جائز نہیں کہ بیا خف الحرکات ہے اس کوجس وقت بھی ادا کیا جائے اپنی خفت اور سرعت فی انطق کی وجہ سے کامل ہی ادا ہوگا اور اشام اس وجہ سے جائز نہیں کہ اشام میں انضام میں انضام میں انضام میں انشام میں انسارہ ہوگا۔ فتح کی طرف اشارہ نہیں ہوسکتا۔

جوتاءتا نیٹ وقف میں ہاء ہوجائے یا جوحرف کہ وصل ہی میں ساکن ہواورای میں میم ضمیر جمع بھی داخل ہو یا متحرک بحرکت عارضیہ یا تقلیہ ہوان سب میں صرف اسکان ہی جائز ہے روم واشام جائز نہیں اور جس ہاء ضمیر سے پہلے واویا ضمہ یا کسرہ ہوتو اصح نمہ ہب پراس ہاء میں بھی صرف اسکان ہی ہوگاروم واشام جائز نہیں بوجہ تقل کے۔

﴿ تنبیه ﴾ جس وقت کرحرف منون یا موصولہ پر وقف بالروم یا بالا شام کیا جائے تو تنوین اور صلہ کو حذف کردیں گے۔ بیے حقیقت اور کیفیت تھی وقف کی اب ان وجوہ کو سجھنا چاہیے جواس سے

پیراہوتی ہیں۔

پی موقوف علیه اگرمفتوح ہے اور ماقبل اس سے حرف مدہ ہے جیسے اَلُعلکمیڈن تمام قراء کے نزدیک اس حرف مدہ میں تین وجہیں جائز ہیں اول طول پھر توسط پھر قصر۔

اورا گرمکسور ہے جیسے عَلمٰی مُوْدِ تو حرف مدہ میں عقلی چھ دجہیں نکتی ہیں تین بالا سکان کی اور تین بالروم کی مگرروم میں توسط طول جا ئرنہیں ۔ کیونکہ سبب مدفر می کاسکون تھا اور وہ بوجہ روم کے جاتار ہابس صرف چاروجہیں جائز رہیں روم کا قصراوراسکان کی تینوں وجہیں ۔

اورا گرمضموم ہے جیسے نیستیعیٹ تو وہاں وجہ تقلی نوٹکتی ہیں تین اسکان میں تین اشام میں تین روم میں گرچونکہ روم میں تو سط طول جا ئزنہیں اس لئے سات وجہیں باقی رہیں۔

﴿ تنبید ﴾ بعینه یکی تفصیل مدلین عارض میں ہا تنافرق ہے کداس میں اول تصربوتا ہے پھر تو سط پھر طول ۔ بخلاف مدعارض کے بیدہ جوہ تو اس وقت ہیں کدایک مدعارض کو تنہا پڑھیں اورا گر چند مدود عارضہ ایک ساتھ ملانے سے ضربی چند مدود عارضہ ایک ساتھ ملانے سے ضربی وجوہ بہت نکلتی ہیں ۔ بینکڑوں ہزاروں لا کھوں تک نوبت پہنچتی ہے ان میں صبح اور غلط کی شناخت کے چند معیار ہیں ۔

واول کے یہ کہ اگر وجہ ضعیف کو توی پر ترجیح لازم نہ آئے توضیح ہے در نہ نہیں جیسے لین عارض مدعارض سے یا عارض مدعارض سے یا منفصل کی مقدار مصل سے نہیں۔ منفصل کی مقدار مصل سے نہ ہو ھے توضیح ہے در نہیں۔

و دوم کی یہ کہ اگر چند مدا کی قتم کے جمع ہوں تو ان میں اگر تساوی رہے توضیح ہے ور نہ مہیں مٹولا اگر ایک میں توسط کر کے دوسرے میں مٹولا اگر ایک میں توسط کر کے دوسرے میں طول یا قصر کیا ہے تو غیر صحیح۔ طول یا قصر کیا ہے تو غیر صحیح۔

سوم کی بید که ان مددو کی مقادیر میں خلط بالاقوال نه کرے توضیح ہے ور دنہیں مثلاً مد عارض ولین عارض میں ایک قول پرطول کی مقدار تین الف اور توسط کی مقدار دوالف ہے۔اور دوسر بے قول پرطول کی مقدار پانچ الف اور توسط کی تین الف ہے اور قصر کی مقدار دونوں قولوں پر

ایک ہی الف ہے۔

اور مرمتصل ومنفصل کے توسط میں بھی کئی اقوال ہیں ووالف۔ ڈھائی الف۔ جپارالف پس اگر قاری ان مقداروں میں خلط نہ کرے تو وجہ بھی ہے ور نہیں یعنی ایک میں تین الف کی مقدار اختیار کر کے دوسرے میں بھی وہی اختیار کی تو وجہ جائز ہے اوراگر ایک میں تین کی مقدار اختیار کر کے دوسرے میں پانچ یا ایک میں ڈھائی کی اختیار کر کے دوسرے میں جپاریا دو کی اختیار کی تو یہ سب وجہیں نا جائز ہیں۔

﴿ تنبيه ﴾ نا جائز اورغير مح مع غلط اورمنوع مراذبين ب بلكه خلاف اولى مراوب \_

# ﴿استعاذه اوربسمله اور اَلْعَلْمِينَ كَى وجوه ﴾

ان دووجوں کے جوازی صورت میں عدم مساوات کا پیجواز ہے کہ السوَّ جِیْسُمُ السوَّ جِیْسُمُ میں بیجہ عارض کے لیعنی روم کے توسط طول نہیں ہوسکتا۔ لہذا اس عارض کا اعتبار نہ کرے اللّٰ عَالَہ مِیْسُنْ میں توسط وطول کریں گے۔ عبداللہ تھا نوی ہے۔

#### جملہ وجوہ کی وضاحت کے لئے نقشہ ہذالکھاجا تاہے

| ٱلُعْلَمِيْنَ                          | اَلرَّحِيْمِ    | اَلرَّحِيْمِ    | شار   |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| ① (قصر) توسط طول بالاسكان              | ① (تصربالاسكان) | ① تصر بالاسكان  | (1)   |
| قصرتو سط طول بالاسكان                  | توسط بالاسكان   | =               | (r)   |
| قصرتو سططول بالاسكان                   | طول بالاسكان    | =               | (٣)   |
| قصرتو سططول بالاسكان                   | قصر بالروم      | =               | (4)   |
| قصرتو سططول بالاسكان                   | قصر بالاسكان    | © توسط بالاسكان | (0)   |
| ® قصر( توسط) طول بالاسكان              | © توسط بالاسكان | =               | (٢)   |
| قصرتوسط طول بالاسكان                   | طول بالاسكان    | =               | (2)   |
| قصرتو سططول بالاسكان                   | تصربالروم       | =               | (A)   |
| قصرتو سططول بالاسكان                   | قصر بالاسكان    | @طول بالاسكان   | (9)   |
| قصرتو سططول بالاسكان                   | توسط بالاسكان   | =               | (1.)  |
| ⊕ قصرتوسط (طول) بإلا سكان              | 🕝 طول بالاسكان  | =               | (11)  |
| قصرتو سططول بالاسكان                   | قصر بالروم      | =               | (11)  |
| قصرتو سططول بالاسكان                   | @تصربالاسكان    | @قصر بالروم     | (117) |
| قصرتو سططول بالاسكان                   | توسط بالاسكان   | =               | (114) |
| قصرتو سططول بالاسكان                   | طول بالاسكان    | =               | (10)  |
| @ (قصر) توسط اورطول بالاسكان مختلف فيه | (تصريالروم)     | =               | (٢١)  |

یے چارہ جہیں نمبروالی بالا تفاق صحیح ہیں اور اکسو جینے اور اکسو جینے کے تصربالروم کے ساتھ الکھلکیمیٹن کا توسط طول مختلف نیہ باقی سب وجوہ بالا تفاق نا جائز ہیں۔

# ﴿ الرَّحِيْمِ اور الْعلْمِيْنَ كَ وجوه ﴾

اوروسل اول نصل نانی کی صورت میں یعنی جب اعود کو بسملہ سے ملا کیں اور بسملہ پروقف کریں تو ضربی وجہیں بارہ گلتی ہیں اس طرح پر کہ اکس یونی ہے جارکو اَلْمُع لَمَیمُن کے تین میں ضرب دینے سے چارتیاں بارہ ہوتی ہیں۔ چاروہی بالا تفاق جائز ہیں یعنی اکس یونی اکس کے شیم اَلْمُعلّم مینی میں طول تو سط قصر بالاسکان ہواور دو وجہیں یعنی اکس یونی میں کے قصر بالروم کے ساتھ المُعلّم مینی میں طول ہو تختف نے ہے۔ باتی چھنا جائز ہیں۔ جیسا کے نقشہ ذیل سے ظاہر ہے۔

| ٱلْعٰلَمِيْنَ                                            | ٱلرَّحِيْمِ                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <ul> <li>(قصر) توسط طول بالاسكان</li> </ul>              | 🛈 (قصربالاسكان)                         |
| 🏵 قصر(توسط)طول                                           | 🏵 (توسط بالاسكان)                       |
| 🕝 قصرتوسط (طول)                                          | (طول بالاسكان )         (طول بالاسكان ) |
| <ul> <li>(قصر) توسط اورطول بالاسكان مختلف فيه</li> </ul> | @ (تصربالروم)                           |

اور فصل اول وصل ٹانی کی صورت میں بعینہ یہی بارہ وجوہ ندکورہ اس تفصیل کے ساتھ ہیں جو کہ اس نقشہ نہیں بنایا گیا اور وصل کل کی کہ اس نقشہ نہیں بنایا گیا اور وصل کل کی حالت میں اکو جیٹم میں کچھنہ ہوگا۔ صرف العظیمین میں تصرف سط طول ہوگا۔

# ﴿لَارَيْبُ اور لِلْمُتَّقِيْنَ كَاوجوه ﴾

اوراگر مدعارض اورلین عارض جمع ہوں مثلاً لا ریّب اور لِلْمُتَقِیْنَ کِتُو ضربی دہمیں نو نکلتی ہیں ان میں ہے جن دہوں میں لین عارض کی مقدار مدعارض سے بڑھ جائے وہ ناجائز ہوں گی یعنی لین کا قصر عارض کی متیوں اورلین کا توسط عارض کا توسط وطول اورلین کا طول عارض کا بھی طول ہے دہمیں جائز ہیں۔ باتی لین کا توسط عارض کا قصر اورلین کا طول عارض کا قصر توسط

| بها كەنقىشەدىل سے ظاہر ہے۔ | ی پرتر جح لازم آتی ہے ج <u>ب</u> | ان وجوه ميںضعيف کوقو أ | نا حائزے کیونکہ |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| •                          | * * * * -                        |                        |                 |

| لِلمُتَّقِيْنَ     | لَا رَيْبَ      |
|--------------------|-----------------|
| (تصر)⊕(توسط)⊕(طول) | (قصر بالاسكان)  |
| قصر ﴿(توسط)@طول    | (توسط بالاسكان) |
| قصر توسط⊕(طول)     | (طول بالاسكان)  |

اورا گرعارض مقدم ہولین پرمش مِن جُوع - وَّمِنْ خَوفِ کِتُواس مِن بھی ترجِح والی و وَمِنْ خَوفِ کِتُواس مِن بھی ترجِح والی و وورہ ناجا تربیں باتی جائز ہیں یعنی عارض کا طول کین کے تینوں عارض کا توسط لین کا توسط قصر عارض کا قصر اور دونوں کا قصر بالروم بیو جوہ جائز ہیں باتی ناجا تزید وجوہات تواس وقت ہیں کہ انہیں الفاظ پر وقف کر کے وجہیں نکالی جا کمیں اگر ان کے ساتھ اور بھی آیات ملائی جا کمیں تو با علی اگران کے ساتھ اور بھی آیات ملائی جا کمیں تو با عمیں تو با میں تو اس اللہ وقت کریں تو اس اللہ وحید ہم اللہ واللہ میں اللہ وجوہ کو خرب وحید کے جا میں اور کہیں وقف کریں تو وجوہ کو وہر ویے ویے دین وی وہرہ کی یا کہیں وصل اور کہیں وقف کریں تو وجوہ کم وہیش ہوتی رہیں گی ہے۔

جود جوہ کے صرف مدہی کے متعلق ہیں ان کا بیان بیہ کہ اگر دو مد متصل ایک جگہ جمع ہوں مثلاً اُو لَیْبِكَ عَلٰی هُدگی مِّنْ رَبِّتِهِمْ وَ اُولِیْكَ تواس میں اول کے دوالف ۔ ڈھا كَى الف۔ عارالف كوٹانى كى تينوں میں ضرب دینے سے نود جہیں نکلتی ہیں۔

مساوات کی تین جائز ہیں باتی چھ ناجائز بوجہ خلط بالا قوال کے۔ جومقدار ایک جگداختیار کی جائے وہی دوسری جگہ بھی اختیار کرنا جا ہے۔

اوراكردومنفسل اك جمار جع مول مثلًا وَمَنَ النَّوِلَ إِلَيْكَ وَمَنَ النَّوِلَ مِنْ قَبْلِكَ تَو

ان میں بھی وہی نو وجہیں ہیں۔ تین جائز ہیں باقی چھ بیونہ خلط کے نا جائز۔

اگر چند متصل یا چند منفصل یا متصل و منفصل دونوں ایک جگہ جمع ہوں تو انہیں تو اعد سے ضربی وجہیں صحیح وغیر صحیح وغیر صحیح وغیر صحیح وغیر صحیح وغیر صحیح وغیر سے نکاتی ہیں۔ تین مثلاً بِالسَماءِ ملو لاءِ میں دوالف ڈھائی الف اور متصل میں والف منفصل میں دوالف ڈھائی الف اور متصل میں ڈھائی الف منفصل میں دوالف ۔ بیتین وجہیں بھی جائزیں باقی سب ناجائز۔

﴿ نُوٹ ﴾ وجوہ جائزہ کی تفصیل کے لیے ہماری مطبوعہ کتب''الرشد فی مسائل التج ید والوفف'اور''شرح فوائد کمیہ'' ملاحظہ کریں۔ (قاری مجم الصیح التھانوی عفی عنہ)



#### ﴿بابدوم ﴾ فصل اول:

# مختلف قواعد كابيان

جب کی کلمہ پر وتف کرے تو اخیر حرف پر کرے وسط میں نہیں۔ ایسے ہی کلمہ کے وسط سے ابتدانہ کرے اور بہی تھم ہان دوکلموں کا جورہم خط میں موصول لکھے ہوں لینی پہلے کلمہ کے اخیر پر وقف نہ کرے اور نہ دہاں سے ابتدا بلکہ ٹائی کلمہ کے آخر حرف پر وتف کرنا چاہیے اور آئندہ الفاظ سے ابتدا بلکہ ٹائی گھم وغیرہ۔
۔ ابتدا جیسے اللار میں و جَعَلْنَا کھم وغیرہ۔

جب حرف مدکلمہ کے اخیر میں ہوا در دوسرے کلمے کے شروع میں حرف ساکن ہوحرف مدکو حذف کردیں گے جیسے مِنْ مَنْ حَسِّتِهَا الْآنْهَارُ ہمزہ وصل درمیان کلام میں جس دقت واقع ہوتو گرجاتا ہے ادرائ کلمہ ہے اگر ابتدا کی جائے تو پڑھاجاتا ہے۔

﴿ قاعدہ ﴾ اس کا قاعدہ ہیہ کو فعل کا اگر تیسراحرف مضموم ہوتو ہمز ہمضموم ہوگا ورنہ مکسورخواہ فعل ماضی ہو یا امراور ثلاثی مزید وہلحق بہ ثلاثی مزید کے مصادراور وہ الفاظ جوآ کندہ ذکر کئے جا کمیں گےان کا ہمز ہ مکسورہوتا ہے اورالف لام تعریف کا ہمز ہ مفتوح ہوتا ہے۔

پس اس معلوم ہوگیا کہ خلاقی مزید اور کمحق بٹلا ٹی کے مصادر اور ماضی اور امرسب کا ہمزہ وصلی ہوتا ہے سوائے باب افعال کے کہ اس کا ہمزہ قطعی ہوتا ہے ایسے ہی خلاقی مجرد کے امر کا اور لفظ استم – اِبْنَ – اِبْنَتُ – اِمْرَ اُہُ – اِثْنَتْ نِینِ – اِثْنَتْ نِینِ کا اور لام تعریف ان سب کا ہمزہ وصلی ہوتا ہے۔

جب ابتدامیں ہمزہ وصل کے بعد کوئی ہمزہ ساکن ہوتو اس کوموافق حرکت ماقبل کے حرف مد سے بدل دیں گے جیسے اُو تیمِنَ

جن مواقع میں علامات وقف ہیں اگران پروقف نہ کیا جائے تو جوقاعدہ قواعد تجوید ہے وہاں

پایا جائے اس کے موافق وصل کرے مثلاً میم ساکن خمیر جمع کے بعد کوئی ساکن حرف ہوتو اس کو ضمہ دے کر پردھیں

اورمِ نُجارہ بعد ساکن ہوتو فتح دے کراورکسی اور ساکن کے بعد کوئی ساکن حرف ہوتو اکستاکن ہوتو کا سُکٹ کُون کے بعد ساکن ہوتو کا سُکٹ کُون اِذَا حُرِّ كَا جُرِّ كَا بِالْكُسُولُ كَا قاعدہ ہے کسرہ دے کراور تنوین کے بعد ساكن ہوتو اوغام کریں تونون قطنی لاکر پڑھیں گے ایسے ہی نون و تنوین کے بعد کوئی حرف یکر مُسَلُّون کا ہوتو اوغام کریں گے وغیرہ وغیرہ و

# ﴿ فصل دوم 🗨 ﴾

ان کلمات کے بیان میں جوقر آن میں اور طرح لکھے ہیں اور پڑھنے میں اور طرح ہیں:

| نمبر پاره بمعدرکوع  | پڑھنے کی صورت   | لكھنے كى صورت     | نمبرثثار |
|---------------------|-----------------|-------------------|----------|
| جس جگه ہو           | اَنَ            | آنًا              | 1        |
| سيقول (٢) ١٢ع       | يَبُسُطُ        | يُبْصُطُ          | r        |
| ولواننا(۸) ۱۲ع      | بَسْطَةً        | بَصْطَةً          | ٣        |
| لن تنالوا (٣) ٢ ع   | ٱفَيْنُ         | اَفَائِنْ         | ٠ ٣      |
| لن تنالوا (٣) ٨ ع   | لَا لَى اللَّهِ | لَا الَّي اللَّهِ | ۵        |
| لا يحب الله(٢) ٩ع   | رود ر-<br>تبوءَ | رود<br>تبوء ا     | ۲        |
| جس جگه              | مَلَئِهِ        | مَلَاثِهِ         | ۷        |
| و اعلمو ا (١٠) ١٣ ع | لّا وْضَعُوْا   | لَا أَوْضَعُوْا   | ۸        |
| وما من دابة (١٢) ٢ع | ثَمُوْدَ        | ثَمُوْ دَا        | 9        |
| قال فما خطبكم(٢٧)٢ع |                 |                   |          |

سنبیداس نقشہ میں بعض الفاظ ایسے بھی ہیں جن کا الف وصل میں تو نہیں پڑھا جاتا مگر وقف میں
 پڑھا جاتا ہے جیسا کہ ضیاء القرآءت کے آخر میں ایسے الفاظ بیان ہو بھیے ہیں۔ عبداللہ تھانوی

|                       |                  |                       | 2 62       |
|-----------------------|------------------|-----------------------|------------|
| وما ابری نفسی (۱۳)۱۳ع | لِتَتْلُو        | لِتَتْلُوْا           | 1+         |
| سبحن الذي (۱۵) ۱۲ ع   | لَنُ نَدُعُو     | لَنْ نَدُعُوا         | 11         |
| سبحن الذي (١٥) ١٢ ع   | لِشَيْءٍ         | لِشَايْءٍ             | ١٢         |
| سبحن الذي (١٥) ١٤ع    | ڵڮؚڹۜٞ           | لْكِنَّا              | 11"        |
| وقال الذي (١٩) ١٤ ع   | لَآذُبَحَنَّةٌ   | لَا اَذْبَحَنَّهُ     | ۱۳۰        |
| ومالی (۳۳) کع         | لإلى الْجَحِيْمِ | لَا إِلَى الْجَحِيْمِ | 10         |
| حم (۲۲) ۵ع            | لِيَبْلُوَ       | لِيَبْلُوَا           | 14         |
| حم (۲۲) ۵ع            | نَبْلُو          | نَبْلُوَا             | 14         |
| قد سمع الله (۲۸) ع    | لاً نُتُم        | لَا اَنتم             | IA         |
| تبارك الذي (٢٩) ١٩ع   | سَلَاسِلَ        | سَلَاسِلَا            | 19         |
| تبارك الذى (٢٩) ١٩ ع  | قَوَارِيْرَ      | قُوَارِيْرَا          | <b>Y</b> * |
| اتل ما اوحي (۲۱) ۱۸ ع | اَلطُّنُونَ      | اَلُطُّنُوْنَا        | rı         |
| ومن يقنت (٢٢) ٥ع      | ٱلرَّسُوْلَ      | ٱلرَّسُّوْلَا         | 77         |
|                       | ٱكسَّبِيْلَ      | ٱلسَّبِيْلَا          | ۲۳         |

﴿ فصل سوم ﴾

# روایت حفص میں شاطبی کا جزری ہے اختلاف

(۱) مد متصل میں توسط کے علاوہ طول اور منفصل میں توسط کے علاوہ قصر بھی ٹابت ہے۔ (۲) جوقصر کے راوی ہیں ان کی روایت سے حفص کے لئے لا اِللّٰہ اِلّٰا میں مدتعظیمی مان کر توسط بھی کر مکتے ہیں۔ (۳) حرف ساکن کے بعد اگر ہمزہ واقع ہو عام ہے کہ دوسرے کلمہ میں ہویا اس ایک کلمہ میں اور دوہ حرف ساکن حرف سے موصول ہویا مقطوع اور وہ حرف ساکن خواہ لین ہویا صحح مگر مدہ نہ ہوان سب صورتوں میں اس ساکن حرف پرترک سکتہ اور سکتہ دونوں کر سے بیں جیسے الْفُرْ إن - مَسْنُو لَا - قَدْ اَفْلَحَ - مَنْ اَمَنَ - اَلْاَدُ ضُ - اَلْانْسَانَ - خَلَوْ اللی - نَباً - اَبْنَیْ اَدَمَ - شَیْءٌ - سَوْ اَتِ وغیرہم

(٣) چارجگہ جوسکتہ ہے لین بَسلُ رَانَ – مَسنُ رَاقُ – عِوَجَا – مَرْقَدِنَا پران مِس ترک سکتہ بھی ثابت ہے۔

(۵) نون وتنوین کالام اور راء میں ادعام بلاغنداور باغند دونوں ثابت ہیں۔

(٢) يَكُهَتُ ذَلِك اور ارْكَبْ مَعَناس ادعام كعلاوه اظهار بهي تابت ب

(٤) ينس وَ الْقُورُ إن اور نَ وَ الْقَلَمِ مِن اطْهار كَ علاوه اوغام بهي ثابت ٢-

(٨) يَدْصُطُ سورهُ بقره مِن اور بتصْطَةً سورة اعراف مِن سين كے علاوه صاد بھي ثابت

ہا ہے، ی بِمُصَیْطِ سورہ عاشیہ میں صاد کے علاوہ سین بھی ٹابت ہاور اَلْمُصَیْطِرُونَ سورہ طور مین دونوں طریق سے صاداور سین دونوں ٹابت ہیں۔

تمت

كتبدالاحقر ( قارى)عبدالله التهانوي المدرس فی المدرسه الرحمانیه الواقعه فی بلدة مراد آباد

میں نے اول سے آخر تک اس ضمیمہ کودیکھا شیخ اور نہایت ہی مفید پایا۔ (اہام) القراء فی الہنداشنے القاری المقری) عبدالرحلٰ عفی عنداللہ آبادیؒ

# تحفة المبتدى (ن استاذالقراء حضرت مولانا قارى



ابن ضياء محب الدين احمه صاحب أينة



28 - الفضل مَاركِيث17 - أبدوبَازار كاهور

Ph.: 042 - 7122423 Mob:0300-4785910

#### www.KitaboSunnat.com

•

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

امابعد! احقر ابن ضاء محب الدین احم عفی عندساکن قصبه ناراضلع الد آباد کہتا ہے کہ حضرت والدصاحب قبلہ نے جو پھھا ہے رسالہ ضاء القرآءت میں تحریفر مایا ہے بعض احباب کے اصرار کی وجہ سے اس کا انتخاب مبتدی کے ضبط کے لیے مختصر بیان کر کے میں نے اس کا نام "تحفید المبتدی"رکھا اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے۔ آمین و بستعین "رکھا اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے۔ آمین و بستعین

( قاری)ابن ضیاء محبّ الدین احمّهٔ

#### ﴿ پہلاسبق﴾

# اعوذ بالثداوربسم الثدكابيان

ابتدائے قرآء ت میں استعاذہ اور ابتدائے سورت میں بسملہ ضروری ہے۔ قرآء ت کا شروع اگر شروع سورت غیر استیانی الرجینی اور بسیم اللّٰیہ الرّ جینی السّی اللّٰیہ الرّ جینی اللّٰیہ الرّ حمل الرّ جینی الرّ جینی اللّٰیہ الرّ حمل اور شروع سورت کی بیسیم اللّٰیہ جب آخر سورت سے ملائی جائے تو شروع سورت سے بھی ملا کر پڑھی جائے اس صورت میں سورہ تو بہت سورت سے ملائی جائے تو شروع سورت سے بھی ملا کر پڑھی جائے اس صورت میں سورہ تو بہت کے شروع قراءت میں صرف استعاذہ ضروری ہے گراسم اللّٰہ سے قبل کرنا چاہے اور اگر بیشیم اللّٰہ بھی پڑھے تو در میان سورت سے فعل نہ کے گراسم اللّٰہ سے فعل کرنا چاہے اور اگر بیشیم اللّٰہ بھی پڑھے تو در میان سورت سے فعل نہ

## ﴿ دوسراسبق ﴾

# ترتیل کی تعریف اوراس کے اجزا کابیان

ترتیل کی تعریف تجوید الحروف ومعرفة الوقوف ہے اس کے دوجز وہیں:

(۱) ﴿ تَجُويد: ﴾ يعنى حرف كواية مخرج اورصفات ساواكرنا\_

حرف یعنی وہ آ واز جو کسی مخرج محقق یا مقدر پراعتاد کرے۔

مخرج محقق جزومعين اجزائع طلق لسان لشفت ادرمخرج مقدر جوف ادرخيثوم ہيں۔

- سکته یعن صرف آواز بند کے تھوڑ انھم ہر ناعلاوہ سکتہ کے وصل اور دقف کا پایا جانا ظاہر ہے۔ منہ
- صورہ توبدادرانفال کے مابین تین دجوہ جائز ہیں (۱) وصل (۲) فصل (۳) سکتہ۔ادربسملہ جائز نہیں ہے۔ ( جم السیح التھانو کا فلی عنہ)

پ*ورخ* فی دونشمیں ہیں:

(۱)اصلی اور (۲) فرعی \_

﴿ حروف اصلی ﴾

حروف اصلی الف ہے یاء تک انتیس حروف مشہور ہیں۔

﴿ حروف فرعی ﴾

حروف فرعى • بمزه مسهله - الف مماله - صادو ياء مشممه - حروف غنه - الف ولام مخمه

-03

و صفت کی صفت یعن حرف کی دہ حالت بخی دنری دغیرہ جس مصحت حرف ادرا یک مخرج کے حرف ادرا یک مخرج کے حرفوں میں انتیاز حاصل ہواس کی دوستمیں ہیں:

(۱) صفات لا زمه (۲) صفات عارضه -

صفات لا زمه کی دواقسام ہیں:

(اول)متضاده\_(دوم)غيرمتضاده

اورصفت عارضه کی بھی دواقسام ہیں:

(اول) جو کسی حرف کے ملنے سے بیدا ہو۔

( دوم ) جوکسی صفت لا زمہ کے سبب سے پیدا ہو۔

(۲) ﴿ معرفت وقوف: ﴾ اس میں دوچیز دل کا جاننا ضروری ہے۔

(اول) كيفيت وقف بيتين قسم پرے:

(۱)اسكان(۲)اشمام (۳)روم

(ووم) کل و تف چونکہ اس کاعلم معنی کے جانبے پر موقوف ہے اس وجہ ہے اس رسالہ 🗨

میں صرف ان کی رموز بیان کی جائیں گی۔

فا کدہ کی اگر بوجہ ختم سانس اضطرار أوقف کیا جائے تو ایسے وقف کواضطراری کہتے ہیں ورندوقف اختیاری کہتے ہیں۔



#### وقف كابيان

وقف کے معنی بیں آخرکلمہ غیر موصول پر سانس اور آواز کوتو ڈکر تھم برنا اور سانس لیںا۔ اگر وقف بالا سکان کیا جائے تو حرف موقوف علیہ کو ساکن پڑھے لیکن اگر آخرکلمہ پر دوز بر ہوں تو الف سے اور اگر آخرکلمہ میں گول تاء ہوتو ہائے ساکنہ سے بدلا جائے کیونکہ وقف تا لیع رسم خط کے ہے۔

اوراگر وقف بالا شام كيا جائے تو موقوف عليه ساكن كے ضمه كا ہونۇل سے اشارہ كرے ميہ وقف صرف موقوف عليه مضموم ميں ہوتا ہے۔

اوراگر دقف بالروم کرے تو موتو ف علیہ کی پچھ حرکت پڑھے بیہ دقف موتو ف علیہ مفتوح میں نہ کرنا جاہیے۔

روم اورا شام حرکت عارضی اورمیم جمع اور تاء مدورہ میں نہیں ہوتا وقف اختیاری میں آیات اور علامات کی اتباع کرے علامت وقف میم - طاء - جیم قوی اور باقی • ضعیف ہیں اور وقف اضطراری ہرکلمہ کے آخریر ہوسکتا ہے۔

﴿ تنبیبہ ﴾ وسط کلمہ پروقف نہ کرنا چاہیے نہ وسط کلمہ سے ابتداء اوراعادہ کرنا چاہیے اور دو کلمہ موصولہ حکم میں ایک کلمہ 😉 کے ہے اگر غیرہ ست وقف پر وقف کیا جائے تو ناواقف کو

- مثل زاءصادوغیرہ کے جواکثر کلام پاک میں در بینے ہیں۔
- مثل بنسس وغیرہ کے بعض جگدا یک ہی میں لکھا ہے ایس صورت میں بنسس پروقف نہ کرنا چاہیے
   بلکہ لفظ مَساً کو بھی مل لیں ای طرح دوسرا کلمہ موصولہ ہے ابتدا اور اعادہ جائز جہیں دیکھومعرفة الرسوم ۔منہ (مطبوعة قرآء ءے اکیڈی لاہور)

16858

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### اعادہ لینی موقوف علیہ کے ماقبل سے لوٹا نا جا ہے۔

# ﴿ سوالات ﴾

- (۱) مروع قرآءت اورشروع سورت كي كم مين كيافرق بي؟
  - (٢) شروع قرآءت درميان سورت كاكياتكم ب؟
- (۳) شروع قرآءت شروع سورت میں وصل اور نصل کے اعتبار سے وجوہ عقلیہ جائز کمس قدر ہیں؟
- (۴) شروع قرآءت درمیان سورت میں بسملہ پڑھنے کے صورت میں جو وجہ ناجائز ہو وہ بان کرو؟
  - (۵) شروع سورت درمیان قرآءت کا حکم بیان کرو؟
  - (٢) شروع سورت درمیان قرآءت میں کوی وجہ نا جائز ہے؟
  - (4) درمیان قرآءت میں سورہ توبہ شروع کرنے کے طریقے بیان کرو؟
    - (٨) ترتيل اور جويد مين كيافرق ٢٠
    - (٩) حرف كي تعريف اورتقسيم بيان كرو؟
    - (۱۰) حفص رحمة الله عليه كرزو يك كتيّ حرف فرعي مين؟
      - (۱۱) وقف میں کن باتوں کا جاننا ضروری ہے؟
- (۱۲) جب تاء مدورہ پر دو زہر ہوتے ہیں تو تنوین بحالت وقف الف سے کیوں نہیں بدلی حاتی ؟
  - (١٣) وقف بالروم اوروقف بالاشام موقوف عليه منون اور باعضمير مين موسكتا ب يأنبيس؟
    - (۱۳) وقف اختیاری کے مواقع بیان کرو؟
      - (10) ابتداءاوراعاده میں کیافرق ہے؟

## ﴿ چوتھا سبق ﴾

#### مخارج حروف كابيان

(۱) الف اور وا و اور یا عده کامخرج جوف ہے۔ (۲) میم اور واؤکامخرج دونوں لب ہیں۔

(۳) تاء اور طاء اور دال مہملہ کامخرج اوپر کے سامنے والے بڑے دونوں دانتوں کی جڑ اور سرا

زبان ہے۔ (۳) تاء اور ظاء اور ذال کامخرج انہیں دونوں دانتوں کی نوک اور سرا زبان ہے (۵)

جیم اور شین اور یا ء کامخرج نیج زبان اور تالو ہے۔ (۲) عاء اور عین مہملہ کامخرج نیج حلق ہے۔ (۷)

غاء اور غین کامخرج آخر حلق منہ کی طرف ہے (۸) راء مہملہ کامخرج پشت زبان قریب سرا زبان

اور تالو ہے (۹) زاء اور سین اور صادم ہملہ کامخرج سامنے کے دانتوں کا سرا اور سرا زبان ہے (۱۰)

وادر انتوں کی جڑ اور حافہ زبان ہے (۱۱) فاء کامخرج سامنے کے دونوں دانتوں کا کنارہ اور ینچ کا ہونت ہے۔ (۱۲) تاف کامخرج جڑ زبان اور تالو ہے۔ (۱۳) کاف کامخرج قاف کے مخرج کے بعد منہ کی طرف کچھ ہٹ کر ہے۔ (۱۳) لام کامخرج ضاد کے مخرج کے بعد کنارہ ذبان اور دانتوں کی جڑ ہے۔ (۱۵) نون کامخرج نوک زبان اور تالو ہے۔ (۱۲) ہمزہ اور ہاء کامخرج شروع صلق ہے۔ (۱۲) عنہ کامخرج ضیوع ہے۔

﴿ فَا كَدُه ﴾ الف بميشه مده ہوتا ہے اور ياء جب ساكن ماقبل مكسوراور واؤ جب ساكن ماقبل مضموم ہوتو مدہ ہوتے ہيں ورنہ غير مدہ جبكہ واؤ اور ياء ساكن ماقبل مفتوح كوحرف لين كہتے ہيں -

اور مخرج بیجائے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف متحرک کے بعد ہائے سکتہ یا حرف ساکن سے قبل ہمز ہمتحر کہ لگا کرادا کیا جائے جیسے بسکہ یا آٹ اگر بیاداء موافق کتب تجوید ہے قوصیح ہے ورنہ غلط ہوگا۔ اس وجہ سے صحح محرج کا جاننا ضروری ہے۔

# ﴿ يانجوال سبق ﴾

#### صفات لا زمه كابيان

جس صفت لازمہ کے لیے کوئی صفت ضد ہو وہ متضادہ ہے ورنہ غیر متضادہ اور متضادہ آٹھ • بیں۔

(۱) جمس : مینی حرف کااس قد رضعیف هونا که سانس جاری ره سکے ایسے حروف کومهموسه

كتة بين جوفَحَثَّةُ شَخُصٌ سَكَتْ كحروف بين باقى حروف جموره بين

(٢) جهر: جوضد بمس كى باس كرحرفون كوجهوره كيت بين

(سا) شدت : يعنى حرف كاس درجة تحت موناكة واز بندموجائ السيح ف كوشديده

كتي بير جو أجد قط بكت بير

متوسط: جُس کی تی میں کی ہے وہ متوسطہ لِنْ عُمَر میں۔

(سم) رخوه: ان دونول قسمول كيسواسب حروف رخوه بين \_رخوضد شدت كي ہے۔

(۵) استعلاء: بعنی حرف کی ادامیں جز زبان کااویراٹھ جانا یسے حرف کوستعلیہ کہتے

مِين جو خُصَّ صَغْطٍ قِظُ مِين بالنَّ سب متقله مِين ـ

(٢) استفال: ضداستعلاء ک ہے۔

( 4 ) اطباق : يعنى حرف كى اداه مين التي زبان كابھى اٹھ جانا ايسے حروف كومطبقه كہتے

ہیں جوصادضادطاء طاء ہیں باقی سب مفتحہ ہیں۔

(٨) انفتاح: ضداطباق کى ہے۔

حضرت مؤلف ؒ نے یہاں دوصفات ذکر نہیں فر مائی ہیں حالانکہ حضرت قاری ضیاءالدین صاحب ؒ
نے انہیں ذکر فر مایا ہے(۱) اذلاق: حروف کا با آسانی ادامونا جو فَ وَ مِنْ لُتِ ہیں (۲) اصمات: جو اذلاق کی ضد ہے باتی سب حروف مصمة ہیں۔قاری مجم اسیح التھا نوی عفی عنہ

عبال سے صفات غیر متضادہ شروع ہوئے۔منہ

- (9) صفیر اس کے حرف زاء سین ۔صادمیں تیز آ وازمثل سیٹی کے نکلے۔
- (۱۰) قلقله: اس کے حروف جب ساکن ہوں توان میں بخت آ وازلوثی ہوئی ظاہر ہواور وہ حروف قُطْبُ جَدِّم ہیں۔
  - (۱۱) لین :اس کے دونوں حرفوں میں نرمی اور صلاحیت مدکی ہے۔
    - (۱۲) تفشی : یعنیاس کے حرف شین کی آواز پھیلی ہو کی نکلے۔
- (۱۳) استطالت: اس کے حرف ضاد میں باوجود درازی مخرج بتدریج آواز نکلنے کی وجہ ہے کسی قدر درازی ہے۔
  - (۱۲) تکریر:اس کے حرف راء میں قوت مکررہونے کی ہے مگر مکرر پڑھنا غلطی ہے۔
- (10) انحراف اس کے حروف لام وراء میں ہرایک کی آ واز اپنے مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف پھرتی ہے تگریہ حدہے تجاوز نہ کرے ور نہ ایک دوسرے سے بدل جائے گا چٹا نچہ بعض سے یفلطی ہوجاتی ہے۔
- ﷺ تنبیہ کی ہرحرف میں کم ہے کم چارصفتیں ضروری پائی جائیں گی پڑھنے والے کو چاہیے کہ غور کر کے ہرحرف کی جس قدر صفات ہوں سمجھ کر ان کے ادا کرنے کی کوشش کرے تا کہ تجوید کامل ہو۔
- ﴿ فَا كَدُه ﴾ جَس طرح مخارج حروف صفات پر تبه تقدم ہیں ای طرح صفات عارضہ لازمہے مؤخر ہیں۔لہذابعد بیان لازمہ کے اب صفات عارضہ بیان کئے جائیں گے۔
  - ﴿ چِصاسبق ﴾

# حروف کے باریک اور پر ہونے کا بیان الف پُرادرباریک پڑھے جانے میں اپناتل کا تابع ہے۔

لام صرف لفظ الله كارُر موكًا جبكه زبريا پيش كے بعد مو\_

راء پُر پڑھنا چاہے گر جب راء کمسور ہویا راء ساکن کے قبل یاء ساکن یا کسرہ اصلیہ مصلہ ہو
اوراس راء کے بعد کوئی حرف مستعلیہ ای کلمہ میں نہ ہوتو باریک ہوگی لیکن کھی گئی فیسر وقع میں باریک بھی فابت ہے اور راء مشددہ مشل مخففہ • کے ہے اور راء موتو فی تھم میں راء ساکنہ کے ہے گرراء مرامہ • تھم میں راء متحرکہ کے اور راء ممال تھم میں راء مکسورہ کے ہے۔ حروف مستعلیہ مطلقاً پُر اور بقیہ حروف مطلقاً پاریک پڑ ھے جاتے ہیں۔

# ﴿ سوالات ﴾

- (۱) مخرج کی تعریف اور تقسیم بیان کرد؟
  - (٢) مخرج محقق کے کہتے ہیں؟
- (m) حلق اورشفت میں کتنے مخرج ہیں؟
  - (٣) ذال معجمه كامخرج بيان كرو؟
- (۵) وف متحرك عضر جمعلوم كرنے كاطريقة كياہے؟
  - (١) صفت كى تعريف كيا ہے اوراس كى كتى قسميں ہيں؟
- (4) تېمس جېروغيره صفت كې قسميس بين ياييخود صفت بين؟
  - (٨) مهموسه رخوه مجهوره شدیده کافرق بیان کرد؟
- (٩) حرف زاء کی صفات بیان کرواس میں مختی کیوں پائی جاتی ہے؟
- (۱۰) صفت عارضہ جو کسی صفت لازمہ کے سبب سے بیدا ہوتی ہیں کس قدر ہیں؟
  - (۱۱) الف لام راء میں کونسی صفت عارضہ پائی جاتی ہے؟
- لینی راء مشددہ موقو فدراء ساکنہ کے تھم میں ہے اور راء مشددہ بحالت وصل راء متحرکہ کے تھم میں
   ہے لفظ تففہ سے دونوں کا تھم ظاہر ہے۔
- یعن جس راء پروقف بالردم کیا جائے وہ پوجہ لیل حرکت ظاہر ہونے کے راء متحرکہ کے علم میں ہے۔

- (۱۲) راءمشدده موقوفه کاتهم بیان کرو؟
- (١٣) خُصَّ ضَغُطٍ قِظُ كرون من صفت عارض بهي پاكي جاتي عيانبين؟
  - (١٤) فِرْقَةٌ مِن صفت عارضه كالويسم بإلى جاتى ہے؟
  - (10) راءساکنے سے پہلے کسرہ ہوتو کن کن صورتوں میں راء پُر ہوگی؟

## ﴿ساتوال سبق﴾

# مدكى تعريف اورتقسيم كابيان

مدیعنی حرف مداور حرف لین کی مقد ارروایت کے موافق مقد اراصلی سے زیادہ کرنا بشرط ملنے ہمزہ یا سکون کے اس کو مدفر می کہتے ہیں۔

پی اگر حرف د کے بعد ہمزہ ہوتو اس کی دوشمیں ہیں: (۱)متصل جبکہ ہمزہ سے پہلے حرف مدایک ہی کلمہ میں ہو۔ (۲)منفصل جبکہ ہمزہ سے پہلے حرف مدد دسرے کلمہ میں ہو۔

اورا گرحرف مد کے بعد سکون ہوتو اس کی بھی دونتمیں ہیں (۱) مدعارض ۔ جبکہ حرف مد کے بعد سکون عارضی ہو۔ (۲) مدلازم جبکہ حرف مد کے بعد سکون لازمی ہواس کی بھی دونتمیں ہیں:

(۱) لازم مثقل: جبکه حرف مد کے بعد ساکن مشد د ہو۔

(۲) لازم مخفف جبکہ حرف مد کے بعد ساکن مخفف ہو پھر مثقل یا مخفف آگر حروف مقطعات میں ہوں تو لازم مثقل یا مخفف حرفی ہوں گے درنہ مثقل یا مخفف کلمی ہوں گے۔

﴿ فَا كَدُه ﴾ اگرسكون لازى ہے پہلے حرف لين ہوتو مدلين لازم كہتے ہيں اور اگر سكون عارضى ہے پہلے حرف لين ہوتو مدلين عارض كہتے ہيں۔

# ﴿ آسمُوال سبق ﴾

#### مقدارمد كابيان

حرف مضعیف کے بعد ہمزہ یا سکون کی وجہ نے قتل ہوتا ہے اس وجہ سے مدکمیا جاتا ہے پھر اُتقل میں طول اور تقیل میں توسط ہوتا ہے مصل اور منفصل میں بروایت حفص ؓ صرف توسط ہے اس کی مقد اردویا ڈھائی یا چارالف ہے۔

لیکن جب مدشصل میں ہمزہ بوجہ دقف ساکن ہوتو طول بھی جائز ہے اس کی مقدار تین یا پانچ الف ہے مگر قصر جائز نہیں تا کہ مدشصل میں ترک مدندلا زم آئے۔

اورا گراس کلمہ پروقف کیا جائے جس میں منفصل ہے تو صرف قصر ہوگا اور قصر کی مقد ارطبعی ایک الف ہے اور مدلازم میں صرف طول ہے اور مدعارضی میں (۱) طول (۲) توسط (۳) قصر۔

تینوں جائز ہیں اور اس توسط کی مقدار دویا تین الف ہے۔ اس میں قصر سے مداو لی ہے کیونکہ شرط مدسکون کی وجہ سے اولیٰ پورا مدطول ہے اور سکون عارضی ضعیف کی وجہ سے ناقص مد توسط بہتر ہے اور عارضی غیر معتبر کی وجہ سے مدفری نہ کرنا لیعن قصر جائز ہے۔

﴿ فَا كُدُه ﴾ حروف مده زمانی شدیده آنی اور ضاد قریب زمانی بیں اور چونکہ بقیہ حروف قریب آنی بیں اس لیے مدہ کے قصر سے حروف لین کا قصر کم ہوگا۔

ہ تنبیہ کہ باعتبار اوجہ اور مقدار کے ایک قتم کے مدوں میں مساوات ہونا چاہے اور چند قتم کی مدوں میں مساوات ہونا چاہے۔ قتم کی مدوں میں تو کی پرضعیف کوتر جیج نددینا چاہے۔ قتم کی مدوں میں کہیں خلط نہ کرنا چاہے۔ ﴿ فَا كَدُه ﴾ الْسَمِّ جب لفظ اکسٹ کے سائر پڑھا جائے تو ہمزہ وصل گرا كرميم كومفتوح ﴿ فَا كَدُه ﴾ الْسَمِّ جب لفظ اکسٹ کے سائر پڑھا جائے تو ہمزہ وصل گرا كرميم كومفتوح

• حفص ؒ کے دوطریق ہیں (۱) علامہ شاطبیؒ (۲) علامہ جزریؒ۔ پس التزام طریق کی صورت میں دونوں طریق کو خلط نہ کرنا چاہیے۔ مثلاً بطریق جزریؒ مدمتصل میں طول اور مدمنفصل میں قصر ہے تو طریق شاطبیؒ سے پڑھنے والے کوالیا نہ کرنا چاہیے بلکہ دونوں میں توسط کرنا چاہیے کیونکہ خلط فی الطرق قراء کے نزد کی جائز نہیں۔

پڑھنا جاہے کیکن اس وقت بسبب حرکت عارضی کے قصر بھی جائز ہے۔ ﴿ فَا کَدہ ﴾ مدلین خواہ لا زم ہو یا عارض دونوں ۞ میں طول تو سط قصر جائز ہے۔ ﴿ نُو ال سَبْق ﴾

#### اظهار كابيان

اظهار يعنى حرف كواييخ اصلى مخرج اورجمله صفات لا زمه ي اداكرنا \_

ہر حرف کو ہر حالت میں اظہار ہی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے مگر جب اظہار میں کوئی ثقل ہوتو یہ .

تقل مثل ادغام اخفاءا قلاب وغیرہ ہے جس طرح ممکن ہوتا ہے موافق روایت کے رفع کیا جاتا کی سند میں میں تابیع میں تابیع کی اس سے میں میں اور اس کے مرفع کیا جاتا

ہے کیکن اظہار کا اطلاق انہیں قو اعد ثلثہ کے مقابل میں ہوتا ہے۔

جبنون ساکن یا تنوین کے بعد حرف طقی یا میم ساکن کے بعد علاوہ میم اور باء کے کوئی حرف آئے یالام تعریف کے بعد حرف کے بعد علام کے بعد علام کے بعد علام کے بعد حرف کے بعد علام کے بعد علام کے بعد حرف کے بعد حرف

مندبیہ کی نون ساکن اور تنوین کے رسم اور اسم میں فرق ہے کیکن اداء میں حقیقاً بی بھی نون ساکن اور تنوین کے رسم اور اسم میں فرق ہے کی دونوں کا تکم ایک ہے۔

﴿ فَا لَدُه ﴾ نون ساكن كے بعد كا حرف باعتبار مخرج كے ابعد ہوتو اظہار ہوتا ہے اور اقرب ہوتو ادغام ہوتا ہے ورنداخفاء ہوتا ہے۔

﴿ فَا كُدُه ﴾ ماسواحروف قمريه كيسب حروف شمسيه بين \_

مگرد دنوں میں فرق ہے ہے کہ لین لا زم میں قصرے مدا درتو سط سے طول اور لین عارض میں مدے
 قصر اور طول سے تو سط اولیٰ ہے۔

#### ﴿ وسوال سبق ﴾

#### ادغام كابيان

اد غام بینی حرف ساکن کومتحرک میں ملا کرمشد دیڑھنا۔ پہلے کو مدغم اور دوسرے کو مدغم فیہ کہتے ہیں۔اد غام میں مدغم کممل مدغم فیہ ہوتو اد غام تام ہے قد

اگر مذغم اور مذغم فیدایک ہی حرف ہوتو ادعا م شلین بطور قاعدہ کلیہ کے ہوگا۔

اوراگر دونوں کامخرج ایک ہوتو ادغام متجانسین چندحروف مخصوص بعنی تا ء کا دال یا طاء میں اور ثاء کا ذال میں اور ذال کا ظاء میں اور باء کا میم میں اور دال کا تاء میں اور طاء کا تاء میں ہو گا متجانسین میں صرف طاء کا تاءمیں ادغام ناقص ہے۔

اورا گرمذغم مدغم فیے قریب اکم ج ہوں تو ادعام متقاربین بھی چند حروف مخصوص یعنی لام کا راء میں اور لام تعریف کا علاوہ لام کے حروف شمسیہ میں اور نون کا راء۔ لام میم ۔ واؤ۔ یاء میں ہوگا اور متقاربین میں صرف نون کا واؤ۔ یاء میں اور قاف کا کاف میں ادعام ناقص ہے۔لیکن قاف کا کاف میں ادعام تام اولی ہے۔

﴿ فَا كَدُهُ ﴾ بعض نے نون اورمیم كے مثلين ميں اور نون كاميم ميں بھى ادغام ناقص كہا



#### اخفاء كابيان

ا خفاء یعنی نون ساکن اپنے مخرج سے ادا نہ ہواور نہ تشرید سنائی دے بلکہ صرف غندادا ہونا چاہیے۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف طلق اور حروف یک و مگر ف کی و ن کے علاوہ کو کی حرف آئے تو اخفاء کرنا چاہیے۔

لیکن قبل باء کے نون ساکن اور تنوین کومیم سے بدل کراخفاء کرنا چاہیے اور جب میم ساکن کے بعد باءآئے تو اظہار سے اخفاء کرنا بہتر ہے لیکن میم کا اخفاء اس طرح کیا جائے کہ میم اپنے مخرج سے ضعیف ادا ہو۔

۔ شنبیہ ﴾ اخفاء اور اقلاب کرتے وقت غنہ ضرور ظاہر کرنا چاہیے اس کی مقدار ایک نف ہے۔

﴿بار ہوال سبق ﴾

#### غنه كابيان

غنہ حقیقت میں تو نون اور میم کی صفت ذاتی ہے جوان کے ساتھ ہی ادا ہو جاتی ہے کیکن جب پیدونوں حرف اخفاء اور ادغام ناتص کی حالت میں اپنے مخرج سے خود ادائہیں ہوتے تو ان کا غنہ حرف فرعی ہو جاتا ہے اس وقت پی غنہ اپنے مخرج خیشوم سے کامل بقدر ایک الف ادا ہونا جا ہے مثل غنہ نون اور میم مشدد کے۔

ہ تنبیہ گینون اورمیم کےعلاوہ کسی حرف میں عنہ جائز نہیں حروف مدہ جب ان سے قبل یا بعد میں آتے ہیں تو نیلطی اکثر ہو جاتی ہے۔

# ﴿ سوالات ﴾

- (۱) مدصفات عارضه کی کونی قتم ہے؟
- (٢) مد کی شرا نطاور تشمیس بیان کرو؟
- (m) حرف مداور حرف لین کے قصر میں کچھ فرق ہے یانہیں؟

- (4) ادغام اوراظهار میں کیا فرق ہے؟
- (۵) جس مديس توسط اورجس مديس قصرنا جائز ہےان مدوں کانام بتاؤ؟
- (۲) مرمتصل میں بھی طول بھی ہوسکتا ہے پانہیں اس کے اور مدعارض کے توسط میں کیا فرق ہے؟
  - (٤) اظهار كوصفت عارضه ميس كيول بيان كيا؟
  - (۸) ادغام کی تعریف اور شرط نیز قشمیں بیان کرو؟
  - (٩) اخفاءادرادغام ناتص اقلاب ادراخفاء میں کیا فرق ہے؟
    - (۱۰) نون اورمیم کے اخفاء میں کچھفرق ہے یانہیں؟
    - (۱۱) لام تعريف كاحروف شمسيديس كونسااد عام يع؟
- (۱۲) فِی یَوْمِ اور قَالُوْ ا وَهُمْ مِی یاءادرواؤمثلین ہیں یانہیں دونوں صورتوں میں ادغام کیوں نہیں ہوتا؟
  - (۱۳) عندرفری کب ہوتا ہے اس کے مواقعات بیان کرو؟
    - (۱۴) غنه كوصفت عارضه ميس كيول بيان كيا؟
  - (١٥) صفت عارضه کی اداء تجوید میں داخل ہے یا تجوید سے خارج؟

#### ﴿ آخرى سبق ﴾

#### قرآءت كابيان

قرآ ءت لیعنی قرآن شریف مع رعایت تجویدا دراوقاف کے پڑھنااس کی تین قسمیں ہیں:
﴿ تَرْ تَیْل ﴾ لیعنی بہت تھہر تھہر کر پڑھنااس کو تحقیق بھی کہتے ہیں لیکن حرکت اور مدمیں حد
سے زائد زیادتی نہ ہونے پائے اس غلطی کو تطویل کہتے ہیں اور مدوں اور حرکتوں میں آوازمشل
حالت لرزہ کے نہونا چاہیے اس کو ترعید کہتے ہیں۔

﴿ تَدُورِي ﴾ يعني بين التحقيق والحدر بإصنابه

بہر حال قرآن پاک نہایت لطافت سے بے تکلف پڑھنا جاہیے چمرہ بنانا یا بگاڑنا کدد کھرکر نفرت ہوٹھیک نہیں۔ جب کلام اللہ پڑھے تو یہ خیال رہے کہ میں دو جہاں کے بادشاہ سے ہم کلام ہوں۔

> والحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على رسىولىه محمد و اله و اصحابه اجمعين

> > ﴿ ..... تمت بالخير ..... ﴾





اس قرآن شریف میں مکمل قراءات عشرہ کے فرش اختلا فات کو حاشیہ پر بیان کیا گیا ہے۔ نہایت ویدہ زیب اور شاندار دورزگا طباعت کا شاہ کار خوبصورت اور مضبوط گولڈن ڈائی دارجلد

<u>سن</u>کایته \_\_\_\_\_

قِرَارَّتُ الْأَلْثُقُ الْأَلْثُقُ ®

28- الفصل مَاركِيث17- أبهدوبَازار كاهور

Ph.: 042 - 7122423 Mob:0300-4785910

# قرآءت اکیڈی (رجشرڈ) کی اپنے قارئین سے



الحمد منظم تجوید وقرآءت کے فروغ کے لیے قرآءت اکیڈی (رجشرڈ) کوشاں ہے ہمارا مقصد معیاری ویدہ زیب اوراعلی طباعت کی حال کتب شائفین تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ کے شہر یا علاقے میں آپ کو ہماری کتابیں بآسانی دستیاب نہیں ہو یا رہی ہیں تو ہراہ راست بلاتکلف ہم سے بذریعہ خط یافون رابطہ کریں۔

ہم آپ کوانشاءاللہ فوری طور پر کتب فراہم کریں گ۔

نوث: نبرست كتب صرف جارروپ ك ذاك نكت بهيج كرمنكوا كيل ـ

www.KliaboSunnat.com



28- الفضل مَاركبِث17- أمهدوبّازار كاهور

Ph.: 042 - 7122423 0300 - 4785910 www.KitaboSunnat.com



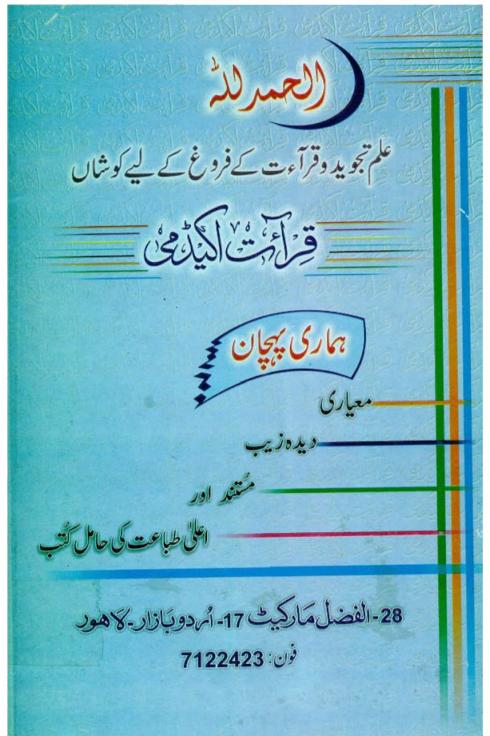

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ